# المام الا





#### إسلام اورجذت ببندى

مُحَدّ تقى عُنماني

طبع جديد ..... رجب المرجب ٣٢٣ ع

باهتمام ..... محمرة المُكلَّتى ناشر ..... مكتبه دارالعلوم كراحي يام

## ﴿ علنے کے پتے ﴾

کنته دارالعلوم کرا چی ۱۳۰ فون نمبر ۵۰۳۳۲۸ م ۱ دارة المعارف احاط دارالعلوم کرا چی دارالاشاعت اردو بازار کرا چی اداره اسلامیات موبین چوک اردو بازار کسرا چی بیت الکتب گلشن اقبال کرا چی اداره اسلامیات ۱۹۰۰ نار کل بور . .

.

## فهرست مضامين

| مغ         |          |                              |
|------------|----------|------------------------------|
| 4          |          | اسلام اور جدت پسندي          |
| <b>P</b> 1 |          | اسلام أورصنعتى انقلاب        |
| 74         |          | وقت کے تقاضے                 |
| <b>1</b> 9 |          | للمحقيق ياتحريف              |
| 144        | ·        | اسلام کی نئی تعبیر           |
| 29         | ·        | علماءاور پاپائيت             |
| 79         |          | سأئنس اور اسلام              |
| 44         | ا بون کا | وخوزون والاستارون كاكزركم    |
| ۸۳         |          | اسلام اورتسخير كائنات        |
| <b>A9</b>  |          | الجنتهاو                     |
| 94         |          | اقدای اور و فاعی جماد        |
| . 111      |          | اساسيات اسلام پر تبعره       |
| 110        | (تېمره ) | اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام |
| Iri        |          | ماریخ ارض القرآن             |

| *1  |       | (10) |          | e *      |      |   |
|-----|-------|------|----------|----------|------|---|
|     | 38    |      |          | 9.7      |      |   |
|     |       |      |          |          | 1-2- |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
| Y . | - 1 4 |      |          |          |      |   |
|     | -     |      |          | 4.4      |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     | -     |      |          |          |      |   |
| · · |       |      | 5        |          |      | 4 |
|     |       | tre* |          |          |      |   |
|     |       |      |          | 50       |      |   |
|     |       | 1 1  | 1        |          |      |   |
| 1.1 |       |      |          | 1 154    |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       | 4-34 |          | Far: 420 |      |   |
|     | ,     |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          | -400     |      |   |
|     |       |      |          | 100      |      |   |
|     |       |      | 2 5568 2 | 7        |      |   |
|     |       |      |          | * 1      |      |   |
|     | 1.0   |      | 12.2     |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      | , tr     |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          | * 2  |   |
|     | 12.0  |      |          |          |      |   |
| 1.0 | ů.    |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     | + 4   |      |          |          |      |   |
|     | •     |      |          |          |      |   |
|     | •     |      |          |          |      |   |
|     |       | * 4  |          |          |      |   |
|     |       | * 4  |          |          |      |   |
|     |       | * 4  |          |          |      |   |
|     | •     |      | (t)      |          | . 1- |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| 4.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| a.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| a.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
| a.  | •     |      | **       |          | a fe |   |
|     |       |      |          |          |      |   |
|     |       |      |          |          |      |   |

#### بىم الله الرحن الرحيم الحمد لله وكن وسلام على عباده الذين اصطفى

#### حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نت سے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں چھلے تئیس سال سے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھتار ہا ہوں ، اور ان میں سے بیشتر مضامین ماہنامہ "ا ببلاغ " میں شائع ہور ہے ہیں۔ آج سے پندرہ سال پہلے اس شم کے مضامین کا ایک مجموعہ "عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سوصفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتابی اشاعت کے بعد بھی احقر کواسی موضوع کے دوسرے گوشوں پر بہت سے مضامین لکھنے کا انفاق ہوا، اور احباب کی طرف سے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب ہیں شامل کر لیاجائے۔ لیکن ہیں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب ہیں ان مضامین کا اضافہ کیاجائے تو وہ بہت خنیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ختامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین سیاست، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف ابواب پر منتسم ہیں۔ اور اتنی خنیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان ہے ہو گا کہ اگر کوئی صاحب ان ہیں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلیسی رکھتے ہوں توانہیں ہے ہوری خنیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت ایک موضوع کے مضامین سے دلیسی میں مف کسی سے ابواب شایدان کے کئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بناپر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر الگ الگ مجموع تیار کرنا زیادہ مناسب ہو گا۔ چنا نچہ احتر نے مندرجہ ذیل مختلف عنوانات قائم کرکے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین کتابی شکل میں ترتیب دیا ہے ۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل (۲) اسلام اور سیاست حاضرہ (۳) اسلام اور جدت پیندی (۴) ہمار انتعلیمی نظام (۵) فرد کی اصلاح (۲) سیرت طیب (۷) اصلاح معاشرہ (۸) ہمارا معاثی نظام (۹) مسلمان اور تاویا ہیں۔

ان نومجوعوں میں ہے اس وقت ایک مجموعہ "اسلام اور جدت پیندی" چین خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہے دہ اس وقت ایک محموعہ " اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے دعاہ کردہ اس کومسلمانوں کے لئے مفیدینا کیں، اور بیا احتر کے لئے ذخیرہ آخرت طبب ہو۔ آمین

محر تقی عثانی ۱۴/ذی الحجه ۱۰ ۱۰ اه

|    |      |            |                                       |     |     | i.   | 4   |
|----|------|------------|---------------------------------------|-----|-----|------|-----|
|    |      |            | . 0 12                                |     |     |      | H   |
|    |      |            | 9                                     | 3.  |     |      |     |
|    |      |            | *                                     |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     | 1    |     |
|    |      |            |                                       | ۹ - |     |      |     |
|    |      |            | *                                     |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      | - <u>.</u> |                                       |     | 7 3 |      | ?   |
| 1. |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    | J.   |            | •                                     |     |     |      | Ng. |
|    |      | -          |                                       |     |     |      | *   |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
| 4  |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | 4                                     |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | 13.4                                  |     |     |      |     |
|    | 100  |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      | 9          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | V                                     | -4. |     |      |     |
|    |      | 201        | -4                                    |     |     | 2    | 4.4 |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | *                                     |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     | ar . |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | * 4                                   |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      | Ţ.         |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    | 4.5  |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | ,                                     |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    | . "A |            | Table 18                              |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            | •                                     |     |     |      |     |
|    |      | 10.0       |                                       |     |     | 4.1  |     |
|    |      | 1 2 1 2 1  |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |
|    |      |            |                                       |     |     |      |     |

#### اسلام اور جدت پبندی

" جدت پندی " بذات خود ایک متحن جذبه اور انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اگر سے جذبہ نہ ہوتا تو انسان پھر کے زمانے سے ایٹم کے دور تک نہ پنچتا، اونوں اور بیل گاڑیوں سے طیاروں اور خلائی جمازوں تک رسائی حاصل نہ کرتا، موم کی شمعوں اور مٹی کے چراخوں سے بیلی کے قعوں اور سرچ لائٹوں تک ترتی نہ کر سکتا۔ انسان کی سے ساری مادی ترقیاں اور سائٹقک فقوطت جنھوں نے ایک طرف چاند آروں پر کمندیں ڈال رکی جیں تو دوسری طرف سندر کی مد جی ای جذبہ کی رجین سندر کی مد جی ای جذبہ کی رجین مدت بیں کہ دو "جدت پند" اور "خوب سے خوب تر" کا حریص ہے۔

چنانچہ اسلام نے جو ایک فطری دین ہے، کسی "جدت" پر بحیثیت "جدت" کے کوئی یابندی عائد نہیں کی، بااوقات اے متحن قرار دیا ہے اور اس کی جمت افزائی کی ہے۔

خاص طور سے صنعت و حرفت اور فنون جنگ وغیرہ کے بارے میں شئے شئے طریقوں کا استعال آبخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے غووہ احراب کے موقع پر جب قبائل عرب نے آکشے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو ان کے دفاع کے لئے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے ایک ئی تدبیر بنائی جس پر عرب میں اس سے پہلے عمل نہیں ہوا تھا اور وہ تدبیریہ تھی کہ شہر کے اطراف میں آیک گری خندتی کھودی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس تدبیر کو پند فرا کر اس پر عمل کیا۔ اور خود بھی خندتی کی کھدائی میں شریک رہے (البدایہ تاجہ کو بند فرا کر اس پر عمل کیا۔ اور خود بھی خندتی کی کھدائی میں شریک رہے (البدایہ واتنہایہ عمرہ)

ان بی حضرت سلمان فاری کے مشورے سے غروہ طائف کے موقع پر آپ نے رو نے الات حرب استعال فرمائے جو بعض روایات کے مطابق حضرت سلمان کے خود اپنے ہاتھ سے بنائے تھے ان میں ایک مجھیق تھی، جے اس زمانے کی توپ کمنا

چاہے، اور دو وہابے تھے جنہیں اس دور کے ٹیک کما جا سکتا ہے۔ (البدایہ و النمایہ ، ۳۸)

پرای پربس نہیں، بلکہ حافظ ابن کیر " نے نقل کیا ہے کہ آپ انے وہ صحابیوں حضرت محروہ بن مسعود اور حضرت خیلان بن سلمہ کو باقاعدہ شام کے شر جرش سیمیجا، آگہ وہ وہاں سے دباہے، مجنیق اور صنبور کی صنعت سکھ کر آئیں، جرش شام کامشہور صنعتی شرقا، اور صنبور، وباب بی کی طرح کا ایک آلہ تھا جے اہل روم جنگوں میں استعال کرتے تھے، چنانچہ یہ دونوں صحابی غروہ کنین اور غروہ طائف میں اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ وہ ان و نوں شام میں سے صنعت سکھ رہے تھے۔

(طبقات ابن سعدج ٢ ص ٢٢١، نايخ طبري ٢٥ ص٣٥٣ ، البدايه والنهايد ج ٣٠ ص٣٨٥)

حافظ ابن جریر " نقل کرتے ہیں کہ ذراعت کی ترتی کے لئے آپ کے اہل مدینہ کو زیادہ سے زیادہ کا شدید کو نیادہ سے زیادہ کا شد کا تھم دیا، اور پیداوار بوھانے کے لئے یہ تدبیر بنائی کہ تصیبتوں میں او نوال کی کو پڑیاں استعال کیا کریں۔

(عنرالعال ج ٢ ص ٢١٩ انواع الكسب)

ایک حدیث میں ہے کہ تجارت کی ترقی کے لئے آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ کپڑے کی تجارت کرو، کیوں کہ کپڑے کی تجارت کرو، کیوں کہ کپڑے کا تاج یہ جاہتا ہے کہ لوگ خوشحال اور فارغ البيال رہیں۔ (کنز العال ج ۲ ص ۱۹۹، بیوع، انواع انکسب)

نیز آپ نے متعدد لوگوں کو تجارت کے لئے عمان اور مصر جانے پر آ مادہ فرایا۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۱۹۷)

زراعت اور معدنیات سے فائدہ افعانے کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا

اطلبوا الرزق في خبايا الا رض

یعنی زمین کی پوشیدہ نعتوں میں رزق الاش کرو (کنزالعال ج۲ مس ١٩٥)

الله عليه وسلم نے حرب کے لوگ ، کری بیڑے سے نا آشا تھے، لیکن آخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسرت کے ساتھ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جماد کے لئے سندری موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت نشین بادشاہ - (میجے بخاری کتاب البماد) اور پھر مسلمانوں کی پہلی ، کرید کے بڑے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں پہلا ، کری بیڑا تیا کیا، اور اس سے خصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں پہلا ، کری بیڑا تیا کیا، اور اس سے

مسلمانوں کی تک و آز قرص، روڈس، کریٹ اور صفلید تک پینچ می۔ یماں تک پورا بحرہ روم ان کے لئے معز ہو کیا جس کی طرف اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ ۔

#### تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی بحربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

حضرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عند في ٨ ه من لخم اور جذام كے خلاف جنگ ذات السلاسل كے دوران پہلى بار بليك آؤك كا طريقة اختيار فرمايا اور اپنى فوج كو تكم ديا كه لفكر گاہ بين تين روز تك رات كے وقت كى طرح كى روشنى نه كريں اور نه آگ جلائيں جب لفكر مدينه طيب پنچا اور آخضرت صلى الله عليه وسلم كو اس كى اطلاع بوئى تو آپ اس عمل كى وجه دريافت فرمائى حضرت عمروبن العاص في جواب ديا كه يارسول الله ! ميرے لفكركى تعداد دغمن كے مقابلہ بين كم تقى، اس لئے بين في رات كو روشنى كرنے سے منع كيا كه مبادا وعثن ان كى قلت تعداد كا اندازا لگاكر شير نه ہو جائے "رسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس جنكى ان كى قلت تعداد كا اندازا لگاكر شير نه ہو جائے "رسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس جنكى ان كى قلت تعداد كا اندازا لگاكر شير نه ہو جائے "رسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس جنكى الله عليه وسلم في الله و قبل كا شكر ادا كيا (جمع الفوائد ج ٢ ص ٢٤)

غرض سے عمد رسالت کی چند متفرق مثالیں تھیں جو سرسری طور سے یاد آگئیں، مقصد سے تفاکہ اسلام نے کسی جدید اقدام پر جدید ہونے کی حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحح مقاصد کے لئے صحح حدود میں رہ کر جدت پندی کی ہمت افزائی کی ہے۔

لین بہ بھی اپی جگہ حقیقت ہے کہ جس طرح جدت پیندی نے انسان کو مادی ترقی کے بام عروج تک پنچایا ہے، اسے نئی نئی ایجادات عطاکی ہیں، اور راحت و آسائش کے بمتر طریقے مہیا کئے ہیں اسی طرح اس نے انسان کو بہت سے نفسانی امراض میں بھی مبتلاکیا ہے اور بہت سے تباہ کن نفصانات بھی پنچائے ہیں۔ اس جدت پندی کی بدولت انسان کی تاریخ فرعونوں اور شدادوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں طاقت و اقدار کی کسی حد پر قرار نعیب نہیں ہوا، بلکہ وہ افتداد کے شوق میں حکومت اور باوشانی سے گزر کر خدائی کے دعویدار بن بیٹے، اس جدت پندی سے گزر کر خدائی کے دعویدار بن بیٹے، اس جدت پندی کے بیا جن کی ہوس ملک گیری ہر روز ایک نے خطہ زمین کا افتدار جاہتی تھی، اس جدت پندی نے آج پوری دنیا میں عریانی و فیاشی کا طوفان مچار کھا ہے، اور باجمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے دارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے دارالعوام سے تالیوں

کی گونج میں ہم جنس پرستی کے جواز کا بل بھی معظور کرالیا ہے، یکی جدت پیندی ہے جس کے سائے میں مغربی عورتیں اسقاط جمل کے جواز کا مطالبہ کرنے کے لئے پر سرعام بینر اٹھائے پھر ربی ہیں، اور یکی جدت پندی ہے جے بطور دلیل استعال کر کے محرم حورتوں سے شادی رجانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ "جرت پندی" ایک دودھاری تکوار ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کام بھی آ کتی ہے، اور اس کا کام تمام بھی کر سکتی ہے الذا آیک جدید چیزنہ محن نئی ہونے کی بناء پر قائل قبول ہے، اور نہ محض نئی ہونے کی بناء پر قائل تردید، یمال تک تو بات صاف ہے لیکن آگے سب سے اہم سوال ہے ہے کہ وہ کیا معیار ہے جس کی چیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ فلال جدت مفید اور قائل قبول ہے اور فلاح معز اور نا قائل قبول ؟

اس معیار کے تعین کے لئے ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کام خالص عظل کے حوالے کیا جائے، چنانچہ سیکولر معاشروں میں یہ فیملہ عظل ہی کے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے "جدت پندی" کے نام پر انسانیت سے اضافی و شرافت کے مارے اوصاف اوٹ کر اسے حیوانیت اور در ندگی کے رائے پر ڈالا وہ سب عظل و دائش کے وعیدار سے اور ان میں سے کوئی بھی ایسانیس جس نے عظل خالص کو اپنا رہتمانہ بنایا ہو۔ وجہ یہ کہ وی اللی کی رہنمائی سے آزاو ہونے کے بعد "عظل" کی مثال آیک ایسے ہرجائی محبوب یہ ہوتی ہے جہ متفاد قتم کے عناصر بیک وقت اپنا تھے ہیں، اور در حقیقت وہ کی کا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسی "عظل" میں مثل ایر برے سے برے عمل کی بھی شاندار اور خوبصورت توجیعات مل جاتی ہیں، مثلاً ہیرو شیما اور ناگا سکی کا نام س کر شاندار اور خوبصورت توجیعات مل جاتی ہیں، مثلاً ہیرو شیما اور ناگا سکی کا نام س کر انسانیت کی پیشانی آج بھی عرق عرق ہو جاتی ہے لیکن انسائیکو پیڈیا برنائیکا جیسی علمی اور عالمی انسائیک ہیں بیشانی آج بھی عرق عرق ہو جاتی ہے لیکن انسائیکو پیڈیا برنائیکا جیسی علمی اور عالمی انسائیک ہیں، کیا ہو جاتی ہے لیکن انسائیکو پیڈیا برنائیکا جیسی علمی اور عالمی انسائیک ہیں، لیکن انسائیک ہیں، کیا ہور ہیں کیا گیما ہے کی برولت ہیں، کیا گیما ہے کہ نے مقارف ہیں یہ جملہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ نے۔

"Former Prime Mnister Winston churchill estimated that by shortening the war The atomic bom b had saved the lives of 1000,000 u. s soldiers 250,000 Birtish Soldiers"

(برنائيكاج ٢ ص ١٩٢٧ اے مطبوعہ ١٩٥٠ء مقالد : ايم بم)

لینی "سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اندازہ لگایا ہے کہ ایٹم بم نے جنگ کو مخضر کر کے دس لاکھ امریکی سپاہیوں اور ڈھائی لاکھ برطانیوی سپاہیوں کی جانیں بچلی ہیں۔" اندازہ لگائے کہ اس قتم کی منطق کی روشن میں کون ساظلم وستم اور کون سی سفلک ایس ہے جسے عمل کے خلاف کما جاسکے؟

اس طرح کی عقلی توجیهات کی بهت می مثالین پیش کی جا سکتی بین یهان بین شرم و حیا سے معذرت کے ساتھ ایک مثال اور پیش کروں گا، جس کی روشنی بین عقل خالص کی صحح بوزیش ایجی طرح واضح ہو سکتی ہے تاریخ اسلام میں ایک فرقہ " باطنیہ " کے نام سے گزرا ہے، اس کا ایک مشہور لیڈر عبید اللہ الغیروانی اپنے ایک کمتوب میں لکھتا ہے:

«و ما العجب من شقى كالعجب من رجل يدعى العقل ثم يكون له اخت او بنت حسناء، وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه و ينكحها من اجنبي ولو عقل الجاهل لعلم انه احتى باخته و بنته من الاجنبي وما وجه ذالك الا ان صاحبهم حرم عليها الطيبات الخ»

(الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٢٩٧ طبع مصر)

لینی "اس سے زیادہ تجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فخص عقل کا وعویدار ہونے کے باوجود الی حماقتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس نمایت خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود اسکی یوی اتنی حسین نمیں ہوتی گر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے خود اسکی یوی اتنی حسین نمیں ہوتی گر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر اسے کسی اجنبی سے بیاہ دیتا ہے۔ حالال کہ ان جالوں کو اگر عقل ہوتی تو وہ یہ سیجھتے کہ ایک اجنبی مخض کے مقابلے میں اپنی بین اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حتی دار ہیں۔ اس بے عقلی کی وجہ دراصل صرف بیر ہے کہ ان کے آتا نے ان پر عمدہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ "

اس گھناؤنی عبارت کی شاعت و خبات پر جتنی چاہے لعت بھیجے رہے۔ لیکن ول پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جو عقل وحی اللی کی رہنمائی سے آزاد ہو، اس کے پاس اس ولیل کا کوئی فالص عقلی جواب ہے؟ حقیقت سے ہے کہ لیک آزاد اور لبرل عقل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ قیروانی کا سے خواب اب شرمنمہ تعبیر ہورہا ہے، جواب نہیں ہے، چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ قیروانی کا سے خواب اب شرمنمہ تعبیر ہورہا ہے، اور بعض مغربی ممالک میں مبری سے شادی کرنے کی آوازیں اٹھنے گئی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ "جدت پی سی روش اگر ایتھے برے کا فیصلہ خالص عمل پر چموڑا جائے والک طرف اس سے زندگی کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں رہتی، اور دوسری طسرف چوں کہ ہر ہخص کی عمل دوسرے سے مختلف ہے اس لئے انسان متضاد آراء اور نظریات کی ایسی بمول بحیبوں میں پہن جاتا ہے جس سے نگلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جو عمل وحی اللی کی رہنمائی سے آزاد ہو، انسان اسے آزاد عمل جمتنا ہے لیکن در حقیقت وہ اس کی بہمی خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے جو عمل کی غلامی کی بدتریت شکل ہے، اس لئے قرآن کریم کی اصطلاح میں ایسی عمل کا نام "حویٰ" (خواہش نئس) سے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

فلف قانون کی بحث میں فلاسفہ کے ایک گروہ کا نذکرہ آتا ہے جن کے نظریہ اخلاق کو (Cognitvist Theory) کما جاتا ہے، مشہور ماہر قانون ڈاکٹر فراکڈ مین نے اس نظریہ کا خلاصہ اپنی کتاب (Legal Theory) میں اس طرح بیان کیا ہے۔

"Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office tham to serve and obey them" (P.36)

بین عقل صرف انسانی جذبات و خوابشات کی غلام ہے، اور اس کو الت بی کا غلام ہونا بھی چاہئے، عقل کا اس کے سواکوئی کام ہو بی نہیں سکتا کہ وہ ان جذبیات کی بندگی اور ان کی اطاعت کرے"

اس نظريه سے حاصل مونے والا متبجہ ڈاکٹر فرائڈ مین کے الفاظ میں ہے ہے:

<sup>&</sup>quot;Every thing else but also words like 'good' 'bad'

'ought' 'worthy' are purely emotive. and there cannot be such a thing as ethical or moral science' (p.p 36,37

"اس کے سوا ہر چیز یمال تک کہ اچھے برے کے تصورات اور یہ الفاظ کہ فلال کام ہونا چاہئے اور "فلال کام ہونے کے النق ہے" کلی طور پر جذباتی باتیں ہیں اور دنیا میں علم اخلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ "

یہ نظریہ فاسفہ قانون کی بنیاد بننے کے لئے خواہ کتنا فلط اور برا ہو، کیکن آیک سیکوئر عقلیت کی بیری کی اور حقیقت پندانہ تغیر ہے، واقعہ بی ہے کہ سیکوئر عقل کی بیروی کا لازی جہے اس کے سوا ہو ہی نہیں سکا کہ دنیا میں اخلاق نام کی کی چیز کا وجود باتی نہ رہے، اور انسان کے قول و فعل پر اس کے نفسانی جذبات کے سوا کی چیز کی حکرانی قائم نہ ہو۔ سیکوئر عقلیت اور "افلاق" در حقیقت جع ہو ہی نہیں سکتے، کیوں کہ "جدت پندی" کی رو میں ایک مرطہ ایسا آجاتا ہے جب انسان کا مغیر ایک عمل کو برا سجمتا ہے، لیکن وہ اسے افتیار کرنے پر اس لئے جبور ہوتا ہے کہ "جدت پندی" ور اسے افتیار کرنے پر اس لئے جبور ہوتا ہے کہ "جدت پندی" اور سیکوئر عقلیت کے پاس اسے رد کرنے کی کوئی ولیل نہیں ہوتی۔ مغرب کے اہل فکر آج ای عبر ناک بے بی سے دو چار ہیں۔ "ہم جنس پرسی" کا جو قانون چند سال پہلے برطانوی پارلیمینٹ نے متھور کیا ہے، برطانیہ کے مقرین کی ایک بری تعداد اسے اچھا نہیں سجسی تھی، لیکن اسے تسلیم کرنے پر اس لئے مجبور تھی کہ خالص عقلی تعداد اسے اچھا نہیں سجسی تھی، لیکن اسے تسلیم کرنے پر اس لئے مجبور تھی کہ خالص عقلی "جدت پندی" کے نہ جب میں رہتا۔ وولیفینگن کمیٹی جو اس مسلہ پر غور کرنے کے لئے بیٹی تھی تھی کرنے کے سواکئی چارہ نہیں رہتا۔ وولیفینگن کمیٹی جو اس مسلہ پر غور کرنے کے لئے بیٹی تھی تھی اس کے یہ الفاظ کتنے عبرت نیز ہی کہ ،

"Unless a deliberate attempt is made by society acting throug the agency of the law to equate this fear of crime with that of sin, there must remain a realm of private morality and immorality which in brief and crude terms, not the laws business. (The legal Theory) "جب تک قانون کے زیر اثر چلنے والی سوسائٹی کی طرف سے اس بات کی سوچی سمجی کوشش نہیں کی جاتی کہ جرم کا خوف گناہ کے برابر ہو جائے اس وقت تک پر ایکویٹ اخلاق اور بد اخلاق کے تصور کی محکرانی بر قرار رہے گی، جو مختمر کر کھرے لفظوں میں قانون کے دائرہ کارے باہر ہے "۔

حقیقت یہ ہے کہ آگر "اجھے برے" کا تمام تر فیصلہ "فالص عقل" کے دوالے کیا جائے تو انسان کے پاس کوئی ایسا معیار باتی ہی نہیں رہتا جبکی بنیاد پر وہ کسی نے رواج کو روک سے، بلکہ ہر قیمتی سے قیمتی اخلاقی قدر بھی "جدت پندی" کے سیالب میں بہہ جاتی ہے۔
آج مفکرین قانون کو اس بات پر سخت تھویش ہے کہ "جدت پندی" کی عام روش کی موجودگی میں وہ کیا طریقہ افتیار کیا جائے جس سے کم از کم پچھ اعلی انساتی ا وصاف محفوظ اور ناقائل تغیررہ سیس۔ چنانچہ ایک امر کی جج جسٹس کار ڈوزو (Carduzo) کھھتے ہیں۔
" آج قانون کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا فلفہ قانون مرتب کیا جائے جو ثبات اور تغیر کے متضاد اور متحارب نقاضوں کے در میان کوئی موافقت پیدا کر سکے۔ "

(The Grow the of the Law)

لین حقیقت ہے ہے کہ بیہ کام کمی عقلی قلنے کے بس کا نہیں ہے، بیہ سائری خرابی پیدا یہاں سے ہوئی ہے کہ وی الی کا کام عقل کے سر ڈال کر اس پر وہ بوجھ لا دویا گیا ہے جس کی وہ متحمل نہیں۔ فلابر ہے کہ کمی قانون کے بارے ہیں بیہ کتا کہ وہ دائی اور نا قاتل تغیر ہے کی دلیل پیش کرنے سے عابز ہے۔ آج کہ لوگ ایک فیاد پر ہو سکتا ہے، اور انسانی عقل ایمی کوئی دلیل پیش کرنے سے عابز ہے۔ آج کہ لوگ ایک قانون کو اپنی عقل کی بنیاد پر نا قائل تغیر قرار دیں گے۔ کل دوسرے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ دائی قانون بنے کے لائق نہ تھا، چتا نچہ وہ پھر اس کے قاتل تغیر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ للذا اس مسئلے کا آگر کوئی عل ہے تو وہ سوائے اس کے نہیں کہ انسان اپنی عقل کو نفسانی خواہشات کا غلام بنانے کے بجائے اس ذات کا غلام بنائے جس سے اسے اور پوری کا کانات کو پیدا کیا ہے۔ وہ چونکہ دنیا میں واقع ہونے والے تمام تغیرات سے پوری طرح باخبر کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ چونکہ دنیا میں واقع ہونے والے تمام تغیرات سے بوری طرح باخبر ہیں۔ اس لئے یہ بات اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ قانون کے کون سے الصول نا قائل تغیر ہیں۔ اصول قانون کے مشہور مصنف جارج پیش نے بالکا کی قانون کے کون سے الصول نا قائل تغیر ہیں۔ اصول قانون کے مشہور مصنف جارج پیش نے بالکا کی بات کاسی ہے کہ:

<sup>&</sup>quot;What interests should the real legal system protect?

This is a question of values, in which legal philsophy plays its part ..... But however much we desire the help of philosophy, it is difficult to obtain. No agreed scale of values has ever been reached indeed, it is only in religion that we can find a basis, and the truths of religion must be accepted by faith or intuiton and not purely as the result of logical argument

(Paton:jurisprudence P.121)

ایک مثالی قانونی معاشرے کو کن کن مفاوات کا تخفظ کرنا چاہیے؟ یہ ایک اقدار کا سوال بے جس میں فاسعنہ قانون اپنا کروار اوا کرتا ہے ....... لیکن اس معاطے میں ہم فلنے سے بعتنی بندو مانکتے ہیں، اٹھی اس سے اس سوال کا جواب ملنا مشکل ہے، کیوں کہ اقدار کا کوئی متفقہ بیانہ اب تک وریافت نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف ذہب ایک چیز ہے جس میں ہمیں ایک بنیاد ملتی ہے، اور ذہب کے حقائق کو بھی عقیدے کے ذریعے قبول کرنا چاہئے نہ کہ خالص منطقی استدلال کے جینچے کے طور بر۔

خلاصہ یہ کہ زمانے کی جدنوں میں اچھے برے کا فیصلہ کرنے کے لئے سیکوار عقل قطعی ناکام بو چک ہے، اندا اس مسئلے کے حل کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے قانون سے رہنمائی حاصل کرے، انسانیت کی نجلت کی اس کے سواکوئی سبیل نہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے.

افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهوائهم (محمد: 18)
" توجو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راسته پر بول کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو
سکتے ہیں جن کی برعملی ان کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر
طلتے ہوں۔ " (محمد، ۱۳)

لنذا مئلہ کا واحد حل کی ہے کہ زمانے کے ہر نے طور طریق اور ہر نے رسم و رواج کو اسکی فلا ہری چک دہ " پرورو گار کے اسکی فلا ہری چک دمک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر جانچا جائے کہ وہ " پرورو گار کے راستہ" کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کے بارے میں اللہ اور اس کی شریعت کا کوئی تھم اسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: اسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وماكان لمومن و لا مومنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم (احزاب)

کی مومن مرد یا عورت کو بیعتی نمیں کہ جب اللہ تعالی اور اس کا رسول کی معاطے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاطے میں اس کو اختیار باتی رہے۔

-- اور

فلا و ربك لا يرومنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا آف انفسهم حرجًا

عما قضيت ويسلموا تسليما

پس اے نی! نہیں، آپ کے پروروگار کی قتم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو گئے جب کی اس وقت تک مومن نہیں ہو گئے جب کی اپنی اس کے بارے باہی نزاعات بی فیمل نہ بنائیں، پرجو کھ آپ فیملہ کریں اس کے بارے بین اپنے داوں بین کوئی تکی محسوس نہ کریں، اور اے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ (نسام)

اللہ تعالیٰ نے جو احکام اپنی کتاب یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطافرائے ہیں وہ انہی مسائل سے متعلق ہیں کہ اگر ان کو عشل خالص کے حوالے کیا جاتا تو وہ انسان کو محراتی کی طرف لے جا سکتی تھی اور چونکہ اللہ تعالی ماضی و مستقبل کے تمام حالات سے باخبر ہے، اس کے صرف اس کے احکام ہر دور میں واجب العمل ہو کتے ہیں،

چنانچہ ارشاد ہے:۔

يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيّى عليم (نساء)

"الله تمهارے لئے کھول کھول کریہ ہائیں اس لئے بیان کر تا ہے کہ کہیں تم

مراه نه مو جاؤ اور الله هر چیز کو جانتا ہے۔ "

میں سے "جدت پندی" کے بارے میں آیک اور بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وی اللی اور احکام شریعت کی ضرورت چونکہ اس لئے پڑی ہے کہ نری عقل کے ذمریعہ ان معاملات میں ہوایت تک پنچنا مشکل تھا اس لئے ہوایت کے لئے احکام اللی کا جول کا تول اتباع ضروری ہے اور یہ طرز عمل درست نہیں کہ ذمانے کے کسی چلن کو پہلے اپنی عقل سے مسیح اور بهتر قرار وے لیا جائے، اور اس کے بعد قرآن وسنت کو اپنے اس عقلی نیسلے پر فٹ کرنے کے لئے ان میں سمینح آن اور دور از کار آویلات کا طریقہ افتیار کیا جائے، کیوں کہ یہ طرقہ عمل احکام اللی کا اتباع

نیں کماسکا، یہ ابل کے بجائے ترمیم و تغیرے جس کا کسی انسان کو اختیار نہیں، کیوں کہ اس سے احکام اللی کا مقصد نزول بی تلیث ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابلاع یہ ہے کہ انسان ہر حال میں احکام اللی کو کائل اور کمل یفین کر کے کسی ترمیم کے بغیر انہیں قبول کرنے اور اگر روئے زمین کے تمام اللی کو کائل اور کمل یفین کر کے کسی ترمیم کے بغیر انہیں قبال کر بھی چاہیں تو اے احکام اللی سے اعراض پر آمادہ نہ کر سکیں۔ ارشاد ہے۔۔۔

وتحت كلمت ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هو ان تطع الخرمن في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون ه ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (انعام: ١١٥ تا ١١٧)

"اور آپ كرب كاكلام سچائى اور انصاف كے لحاظ سے ممل ہے، كوئى اس كاكلام سچائى اور انصاف كے لحاظ سے ممل ہے، كوئى اس كاكلام كو بدلنے والا جائے والا ہے۔ اور اگر آپ دنيا كے اكثر لوگوں كاكما مائے لكيں تو وہ آپ كو اللہ كراست سے بعثكا ديں گے، وہ تو محض كمان كا الباع كرتے ہيں، اور بالكل الكل پچوں باتيں كرتے ہيں، بلاشبہ آپ كارب بى خوب جانتا ہے ان كو بحى جو اس كى راہ سے بسكتے ہوئے ہيں اور خوب جانتا ہے ان كو بھى جو ہدا ہے۔ يافتہ ہيں۔ "

قال الذين لا يرجون لقاء نائت بقرا آن غير هذا آو بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الى (يونس: ١٥)

جو لوگ ہم سے طاقات (لین آخرت) کا یقین شیں رکھتے وہ کتے ہیں کہ اس قرآن کے سواکوئی اور قرآن لے آؤیاس کو پچھ بدل دو، آپ کمہ و بیجئے کہ جھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو بدلول میں تو صرف اس وحی کا انتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔

اس متم کے اتباع میں بعض اوقات زمانے کی خالفت بھی مول کنی پرتی ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی چیش آ سکتی ہیں، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں امیس اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، ارشاد ہے۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين (العنكبوت: ٢٩)

د اور جو لوگ جماري راه مين مشقتين برداشت كرتے بين، جم ان كو اپنے
راستوں كى برايت كرين كے، اور بلاشبہ اللہ كلو كاروں كے ساتھ ہے۔ "
(عكبوت: ٢٩)

یہ طرز عمل درست نہیں کہ اگر کسی تھم الی میں کوئی ظاہری فائدہ نظر آئے اور جہاں بھی مشکلات اور آزمانشیں ہوں وہاں اعراض یا آدیل سازی کا طریقہ افتیار کیا جائے، اس طرز عمل میں قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کا خمادہ ہے۔

و من الناس من يعبدالله على حرف فان اصابه خير اطما" ن به و ان اصابته فتنة انقلب

على وجهه خسرالدنيا والا خرة ذالك هوالخسران المبين (حج: ١١)

"اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، پس اگر ان کو کوئی دنیوی نفع پہنچ کیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آگئی تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا خمارہ اٹھاتے ہیں۔ یمی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ "

غرض اسلامی نقطہ نظر سے اپھی اور بری جداوں کو برکھنے کا معیار ہے کہ اللہ کی شریعت نے اس کے بارے میں کیا تھم فرمایا ہے؟ اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو اس کیا جائے، اور اگر شریعت کے احکام کے خلاف ہے تو شریعت میں تاویل و تحریف کا طریقہ افتتیار کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا جائے خواہ وہ زمانے کے عام چلن کے خلاف ہو اور خواہ اس طرز عمل پر دوسرے لوگ کتنی طامت اور کتنا استہزاء کرتے ہوں ایک مسلمان کے پاس ان او چھے اعتراضات کا جواب صرف یہ ہے کہ:

الله يستهزىء بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون

الله ان كا استهزاء كرما ب اور انسي ان كى سركشى مين وهيل ويديتا ب جس

ہاں یہ طرز عمل زیرگی کے ان معالمات کے لئے ہے جنہیں قرآن و سنت نے فرض، واجب مسنون، متحب یا حرام اور کمروہ قراردیا ہے۔ چنانچہ یہ احکام ہر دور میں ناقائل تغیر ہیں، البتہ جو چیزیں مباحلت کے ذیل میں آتی ہیں ان میں انسان کو اختیار دیا کمیا ہے

کہ وہ وقت اور زملنے کی مصلحوں کے لحاظ سے انہیں افتید یا ترک کرنے کا فیملہ کر سکا ہے اور دیکھا جائے تو زندگی کے ایسے مسائل تعداد میں بہت کم ہیں جن کے بدے میں نعوص شریعت نے فرض و واجب، مسنون و مستحب یا حرام و کروہ ہونے کی صراحت کی ہے اور جو ناقائل تغیر ہیں اس کے بر عکس زندگی کی بیشتر چیزیں "مباحلت" میں داخل ہیں، اور ان کے ترک و افتیار کے فیلے ہروقت بدلے جا سکتے ہیں۔

لنذا اسلام نے "جدت پندی" کو جو میدان عطاکیا ہے وہ ایک وسیع میدان ہے جس میں وہ اپنی پوری جوانیاں و کھا سکتی ہے اور اس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علم و انکشاف اور سائنس و نیکنالوجی کے بام عروج تک بھی پہنچ سکتا ہے اور ان معلومات کو انسانیت کے لیے لیادہ سے زیادہ مفید بھی بنا سکتا ہے۔

لنذا اس وقت عالم اسلام کا سب سے بوا مسئلہ یہ ہے کہ وہ "جدت پندی" کی ان صدود کو پچانے اور اسلام نے "جدت پندی" کا جو وسع دائرہ انسان کو دیا ہے، اسے چھوڑ کر اس مختر دائرے میں دخل اندازی شہ کرے جس کے احکام شریعت نے خود مقرر کر دیئے ہیں، اور جو ناقائل تغیر ہیں اس کے بر تکس عالم اسلام کا موجودہ طرز عمل یہ ہے کہ جس دائرے میں اس سے جدید طرز قکر اختیار کرنا تھا، وہاں تو اس کی تگ و تاز انتمائی ست اور مورود ہے، اس کے بر عکس جو احکام اللی ناقائل تغیر ہے، مسلماؤں نے اپنی "جدت پندی" کا رخ ان کی طرف کر رفحا ہے، اور اس کا نتیج ہے کہ عصر حاضر نے جو اچھائیاں انسانیت کو دی ہیں ان سے تو ہم محروم ہیں، اور جو برائیاں اس نے بیرا کی ہیں وہ سب تیز رفقاری شے ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی جمیں قفق عطافرمانے کہ ہم عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں سے سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی جس وقتی عطافرمانے کہ ہم عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں سے سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی جس وقتی عطافرمانے کہ ہم عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں سے سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی جس وقتی عطافرمانے کہ ہم عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں سے سامند عرب ہو گر کے ساتھ عہدہ ہر آ ہو سکیں۔

واأخردعونا ان الحمدلة رب العالمين

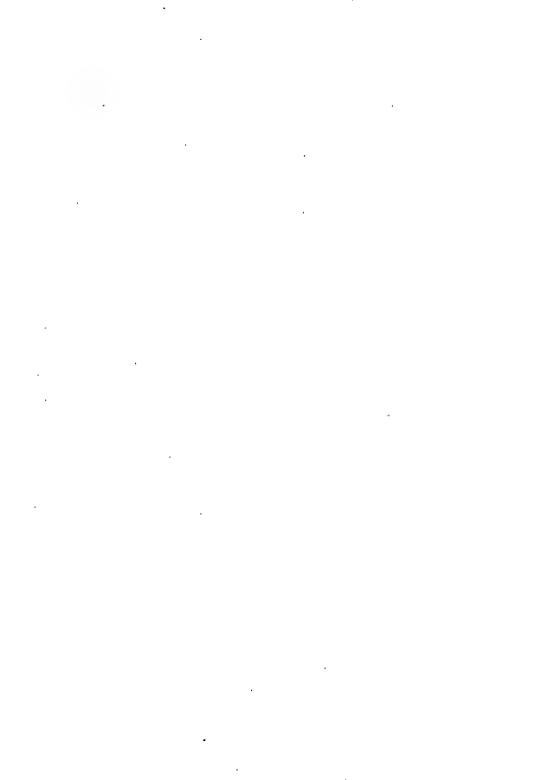

### اسلام اور صنعتی انقلاب

یوں تو زندگی ہر دم "روال، پیم دوال" ہے، ہرنیا زمانہ اپنے ساتھ نے حالات اور نے مسائل لے کر آ تا ہے، لیکن خاص طور سے مشین کی ایجاد کے بعد دنیا میں جوعظیم انقلاب رونما ہوا ہے، اس سے زندگی کا کوئی گوشہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس انتقاب نے ہر علم وفن میں تحقیق و نظر کے نئے میدان کھولے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں کچھ نئے مسائل پیدا کر ديئ بيں- اسلام كے سوا دوسرے ذاہب كى اصل تعليمات بر نظر دالئے تو ان ميں اس عظيم انقلاب کو این میں جذب کر لینے کی کوئی صلاحیت آپ کو د کھائی نہیں دے گی، ان تعلیمات کا اصل سرچشمہ وحی خداوندی کے بجائے بشری زہن تھا، اس لئے نہ تو اس میں انسانی نطرت کا یورا لحاظ تھا، نہ زمانے کے بدلتے ہوئے طلات کی کماحقہ، رعایت تھی، اور نہ مستنتل کے امکانات پر حکیماند نگاہ، ای کا بتیجہ یہ ہے کہ ان خابب کی بیشتر اصلی تعلیمات آج مشین کے ، جھ تلے دب کر دم توڑ چکی ہیں، ان نماہب کے ماننے والوں کے سامنے اب دو ہی راہتے رہ ك بي، أكروه زمان ك ساخف قدم ملاكر چلنا چاہتے بين توانيس اين غرب كو خيرباد كمنا يرايا ے اور اگر مذہب زیادہ عزیز ہے توان کے لئے فکر وشعور کی مرروشنی سے منہ موڑ کریہ سمھنا ان می ہے کہ وہ بیسویں صدی کے انسان میں ہیں، البنتہ کھ ہوشیار ذہنوں نے ایک در میانی راہ ي نكالى ب كدائي فرجب من بدى محنت كے ساتھ كتريونت شروع كر دى ب اور اے چر میاز کر اس قائل بنا دیا ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے لئے قائل عمل بن جائے۔ لیکن در حقیقت اں عمل جراحی کے بعد اس ندہب کو ان کا اصل ندہب سجھنا ول کو بسلانے کا ایک خیال ہے، ے زائد کچے نہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل ذہب مث چکا ہے اب ان کے پاس اس - نام کے ظاہری ڈھانچ کے سوا کھے شیں جس میں ایک نے ذہب کی روح بعری ہوئی

لکن اسلام کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس دنیا میں تنما وہ ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات سدا بہار ہیں، زمانے میں کیسے بی انقلاب رونما ہو جائیں، حالات کتنتے بی بلٹے کھالیں وہ پرانا نہیں ہوتا، وہ آج بھی نازہ ہے، اور جب تک یہ دنیا کروٹیس بدلتی رہے گی، وہ نازہ رہ گا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، اس کے اصول وضوابط کی بشری ذہن نے مرتب نہیں گئے، جو آنے والے حالات سے بے خبر ہو، اس کی تعلیمات کا سرچشمہ وہی النی ہے۔ جس ذات نے اسان کی نظام حیلت قرار دیا ہے وہی انسان کی اور اس تمام کائنات کی خالق ہے۔ اس انسان کی فطرت کا پورا علم ہے وہ اس کی ضرور تول کو خوب جانتی ہے۔ حوہ تمام بدلتے ہوئے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس آچی طرح معلوم ہے کہ کب کمیا ہونے والا ہے؟ حوالات سے باتی کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم میں بیان فیا رہیں ہے کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم میں بیان فیا رہیں ہے۔ ان کریم میں بیان فیا رہیں ہے۔ کہ کہ کو قام قیامت فیا رہیں ہے۔ کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم میں بیان فیا رہیں ہے۔ کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم میں بیان فیا رہیں ہے۔ کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم میں بیان فیا رہیں ہیں بیان فیا رہیں ہے۔ کی وہ قام قیامت

فرمائے، اور جن کی تُلقین اس کے آخری پیفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ قیام قیامت کو سیم اور جن کی تُلقین اس کے آخری پیفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ قیام قیامت کو کی سیرا ہونے والے تنام مائل پر حاوی ہیں، یہ دنیا لاکھ کروٹیس بدل لے ، ان تعلیمات کو بدلنے کی ضرورت مجھی پیش نہیں آ سکتی، اسلام کے اصول وقواعد ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لئے بالکل کانی ہیں۔

لین افرس ہے کہ عالم اسلام کا ایک طقہ جے الل تجدد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت تک ویخ سے تام سے باد کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت تک ویخ سے تام رہا ہے اس لئے اس نے دوسرے نداہب کی حیکھا دیکھی اسلام میں بھی ترمیم و تحریف کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور صنعتی انقلاب کے ہر غلط یا صبحے مظہر کو اسلام کے مطابق خابت کرنا اس نے اپنا فریف منصی سجھ رکھا ہے۔ یہ طبقہ اپنی ہر ترمیم و تحریف کے لئے سب سے بوی دلیل یہ پیش کیا کرتا ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد سے دنیا یہت بدل گئی ہے، اور ملات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس لئے لازما اسلام کے احکام کو بھی بدلنا حالت میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس لئے لازما اسلام کے احکام کو بھی بدلنا حالے۔!

" اس سلسلہ میں ہمیں سے عرض کرنا ہے کہ یورپ کے صنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی کے ہر گوشے میں جو موجودہ ترقیات گوشے میں جو تبدیلیاں تو وہ بیس جو موجودہ ترقیات کے لئے ناگزیر اور ضروی تھیں، اور ان کے بغیر سائنس اور ککتالوتی کا موجودہ معیار تک پہنچنا ممکن نہ تھا، انمی کی بدولت دنیا نئی نئی ایجادات سے آشا ہوئی۔ بڑے بڑے بڑے کارخانے بنے، میل تغیر ہوئے، بند باندھے گئے، اور انسانی معلومات میں مغیر اضافے ہوئے۔، صنعتی انقلاب کا

یہ پہلو باا شبہ قائل تعریف ہے، عالم اسلام کے لئے اس میدان میں آگے بدھنا ضروری ہے، اور اللام نه صرف يد كه اس راه ميس كوئي ركاوث عائد نيس كريا، بلكه اس "اعداد قوت" كو پندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ بی کچھ تبدیلیاں وہ ہیں جو صنعتی اور مادی ترقیات کے لئے ہر گز ضروری نمیں تھیں، مغرب نے انہیں خواہ مخواہ صنعتی انقلاب کے سر منڈھ دیا تھا، چنانچہ آج وہ بھی اپنی اس خامکاری پر نومے پڑھ رہا ہے۔ فحاثی وعریانی، مخلوط اجتماعات، رقص وموسیقی، سود، اور منبط ولادت وغیرہ بیہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا مادی و صنعتی ترقیات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نسيس تھا، بلكه تجربے نے تو يہ البت كيا ہے كه يہ چيزيں ترقيات كى راه يي ركاوك تو بنى إي، مكر انہوں نے اس کام میں کوئی مدد مجھی نہیں پہنچائی۔

یی وہ چیز ہے جس سے عالم اسلام کو پوری احتیاط کے ساتھ پچتا ہے، عالم اسلام میں صنعتی انقلاب ضرور آنا چاہئے، لیکن ایسامنعتی انقلاب جو مغربی تهذیب کی ان لعنتوں سے محفوظ وپاک ہو جنہوں نے مغرب کو تبلتی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، افسوس ہے کہ ہمارا تجدد پیند طبقہ ہیہ ھابتا ہے کہ ہم مغرب کے صنعتی انقلاب کو مل بدلے بغیر جوں کا توں قبول کر لیں، اور جب بمارے معاشرے میں مشین کاعمل دخل مو تو اس کے ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے، ہم ان تمام فکری اور عملی عمرابیوں میں سرتایا ذوب علے ہوں، یمی وجہ ہے کہ وہ سائنس اور کنالوجی کو ترقی وسيخ سے زيادہ اپني توانائيال اس پر صرف كر رہا ہے كم كسى طرح اسلام كو كھينج مان كر مغربي تمذیب کے مطابق بنا دیا جائے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کاتر جمان ماہنامہ فکر و نظر این طرز ممل کی ولیل پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے:\_

"چوتھ ن سالہ منموب کی محیل پر پاکستان کی بوری زندگی بدلی ہوئی بھی، یمال مشین کا دور دورہ ہو گا، اور اس کی وجد سے خاندانی زندگی برا کی، معیشت اور معاشرت بدلے گی، عورت اور مرد کے تعلقات میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ظاہر ہے اس سے انفرادی وقومی ذہن بھی متاثر ہو گا، اور لوگ اور و منک سے سوچیں کے۔ "

(گکرو نظرص ۷۳۳ ج۲ شاره ۱۲)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حفرات عالم اسلام کے صنعتی انقلاب اور مفرب کے صنعتی انقلاب میں کوئی فرق نہیں دیکھنا چاہے، ہماری گذارش کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں "مشین کا دور دورہ" کوئی بری بات نہیں، لیکن "اس کی وجہ سے" خاندانی ذندگی، معیشت اور معاشرت، عورت اور مرد کے تعلقات اور لوگوں کے طرز قکر میں جن "تبدیلیوں" کی نشان وہی آپ فرمارہ بیس، انہیں ہم عالم اسلام کے لئے زہر سجھتے ہیں، سے "تبدیلیاں" اسلامی مزاج سے میل کھانے والی نہیں ہیں، اور خود مغرب کے صنعتی انقلاب کا مطالعہ ہمیں اس نتیجہ پر پہنیا ہے کہ آگر ہم مشین کے عمل دخل کے باوجود پر سکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان "تبدیلیوں" سے پر ہیز کرنا ہو گا۔

اقبال مرحوم نے مغرب کے حالات کا گرا مطالعہ کرنے کے بعد کما تھا کہ ۔ افرنگ مثینوں کے دھوئیں سے ہے سیہ پوش

اور پ

ہے دل کے لئے موت مثینوں کی حکومت اصاس مردت کو کچل دیتے ہیں آلات

اس سے بیہ متیجہ نکالنا درست نہ ہو گا کہ انہیں "مشینوں" اور " آلات" سے کوئی چڑ متی اور وہ نکنالوجی کی ترقیات کے مخالف تنے بلکہ در حقیقت ان کا مقصد یہ تھا کہ مغرب نے مشین کے ساتھ جن آفتوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ مسلط کر لیا ہے وہ قاتل نفرت اور لائق احراز ہیں۔

الذا موجودہ حلات میں ہمارے لئے صحح راہ عمل کی ہے کہ ہم صنعتی انقلاب کے شوق میں استوں پر نہ چلیں جنہوں نے مغرب کو تابی کے غالہ تک پہنچا دیا ہے، بلکہ پوری بصیرت اور بیدار مغزی کے ساتھ سائنس اور کانالوجی کو اس طرح جذب کریں کہ اس سے ہماری ملی اقدار مجروح نہ ہوں۔ صنعتی انقلاب اپنے جلو میں جو نئے مسائل لے کر آئے گا۔ اسلام میں ان کا وہ حل موجود ہے جو مغربی تہذیب کی خامیوں سے محفوظ اور پاک ہے۔ محققین اسلام کو یمی حل ان اصولوں کے مطابق تلاش کرنا ہے جو استنباط احکام کے لئے اسلام نے مقرر کئے ہیں۔

اس كے بر فلاف اگر اسلام كو تھنج آن كر مغربى تهذيب كے مفتضيات پر فك كرنے كے فود اسلام ميں ترميم و تحريف كى گئ اور اس كے بعد اس كو جول توں كر كے عصر حاضركى ضروريات كے مطابق بنا ديا گيا، تو آپ بى بتلايے كه اس ميں "اسلام" كاكيا كمال ہوا؟ اس طرح توڑ مروڑ كر ہر ذہب كو عصر حاضر كے مطابق بنايا جا سكتا ہے اور بحت سے ذاہب كے

"فنكارول" في بنايا ہے، ہمارى نظر ميں اس طرح كمى فد جب كو عصر حاضر كے مطابق بنا دينا ان ان انكارول" كا كمال ہو تو ہو، اس فد جب كا كمال ہر كر نميں ہے۔ ہم پورى ويات دارى كے ساتھ ايا سلوك كے ساتھ ہيں كہ اسلام كو دوسرے فداجب پر قياس كر كے اس كے ساتھ اييا سلوك كرنا كمى طرح بھى درست نميں ہے، اور اس فتم كى ہر كوشش " تحريف دين" اور مستق فدمت ہے۔

بلاشہ اسلام کے بہت ہے احکام وسائل میں یہ کچک موجود ہے کہ زمانے اور حالات کے لغیر سے وہ بھی تغیر پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن اس تغیر کے کچھ اصول ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے ہر تحکم کو اس خراد پر تھس دیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن وسنت اور اجماع امت کے جو احکام منصوص اور متعین ہیں وہ ناقائل تغیر ہیں، اور انہیں کسی زمانے میں بھی بدلا نہیں جا سکتا، البتہ جن معالمات پر زمانے کی تبدیلی کا اثر پڑ سکتا ہے، ان میں خود قرآن وسنت نے معین احکام دینے کے بجائے بچھ اصول بتا دینے ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے میں احکام مستنبط کر لئے جائیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن وسنت کا فشاء یہ ہوتا کہ ہر زمانے میں اس مستنبط کر لئے جائیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن وسنت کا فشاء یہ ہوتا کہ ہر زمانے وضع کر کے انہیں " اسلامی احکام" قرار دے سکتے ہیں تو قرآن وسنت کو زندگی کے ہر گوشے مصل اس قدر تفصیلی احکام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اتا کہ دیا جاتا کہ ہر زمانے میں اس قدر تفصیلی احکام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اتا کہ دیا جاتا کہ ہر زمانے میں اپنی ماحول کے بیش نظر قوانین بتا لیا کرو، اس کے بر ظاف قرآن، سنت اور ا جماع امت کے لئے نافذ معین طور سے بتلا دیئے ہیں ان کا واضح مطلب ہی ہے کہ وہ قیامت تک کے لئے نافذ احکام معین طور سے بتلا دیئے ہیں ان کا واضح مطلب ہی ہے ہے کہ وہ قیامت تک کے لئے نافذ ادانے کی تبدیلی کا بہانہ نے کر ان احکام کو ہر گز نہیں بدلا جا سکا اور یہ قیام قیامت تک کے لئے نہ صرف واجب اسعل ہیں، بوں گی اور نہی مضمر ہے۔

ہاں جن احکام کو خود قرآن وسنت نے زمانے کے حوالے کر دیاہے، وہ بلاشبہ قائل تغیر ہیں،
اور ہر زمانے کے حلات کے پیش نظر ان میں تبدیلی کی جاسکے گی اور کی جاتی رہی ہے۔ لیکن
ہمارے تجدد پند حضرات اس زمانے کی تبدیلی کی آڑ لے کر نہ صرف ان اجماعی احکام کو بدلنا
چاہتے ہیں جو چودہ سوسال سے مسلم چلے آ رہے ہیں، بلکہ وہ بہت سے عقائد میں بھی الیمی
ترمیمات کرنا چاہتے ہیں جو قرآن وسنت کی واضح نصوص کے خلاف ہیں، اور جنہیں آج تک

امت کے کمی ایک قابل ذکر فرونے بھی تنلیم نہیں کیا۔

اگر ان کی یہ ترمیمات حق بجانب ہیں تو پھر تو اس معالمے پر بھی ہیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس دین کے بنیادی عقائد تک کو چودہ سو سال کی مدت میں کوئی مخص سیح طریقے سے نہ سمجھ سکا ہو تو کیا وہ دین اس لائق ہے کہ کوئی معقول آدمی اسے حق سمجھ کر اس کی ویروی کرے؟

پھر لطف کی بات ہے ہے کہ ہمارے تجدد پند حضرات کو زمانہ صرف اس موقع پر بدلا نظر آتا ہے جب اس تبدیلی سے کوئی اباحت نکانا یا مغرب کے کسی نظریئے کو اسلام کے مطابق ثابت کرنا پیش نظر ہو، اور جمال زمانے کی تبدیلی کا نتیجہ کسی مشقت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو وہال زمانے کی تبدیلی کا کسی کو خیال بھی نہیں آتا۔ اس کی واضح مثال ہے ہے کہ بیہ بات تو اہال تجدد کی طرف سے بہت سنی گئی کہ زمانہ بدل گیا ہے، اس لئے سود کو طال ہونا چاہئے، لیکن آج تک ہم نے کسی بھی تجدد پیند کی زبان سے ہے کہی نہ سنا کہ زمانہ بدل گیا ہے، اس لئے نماز میں قصر کی اجازت اب ختم ہو جانی چاہئے اور ہیہ اجازت اس وقت کے ساتھ مخصوص تھی جب سنر میں سفر کے ابادت اب ختم ہو جانی چاہئے اور ہیہ اجازت اس وقت کے ساتھ مخصوص تھی جب سنر میں سفر کرتے ہیں ان کے لئے روزہ چھوڑنے اور نماز کو مختمر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

طرز عمل کے اس نفاوت سے آپ تجدو کی اباحیت پندانہ ذہنیت کا صحیح انداز ہ لگا سکتے ہیں۔
کہ در حقیقت اس کی تمام تر دلیلیں اپنے پہلے سے قائم کے ہوئے نظریات کے لئے باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، پیش نظر چونکہ بیر ہے کہ مغرب کے نظریات کو اسلام میں داخل کیا جائے، للذا جس جگہ بیر مقصد پورا ہوتا ہے وہاں ہر گری پڑی بات دلیل بن جاتی ہے، اور جس جگہ وہی دلیل النفات نہیں رہتی، کاش! کہ ہمارے تجدد پند اسپنے مقاصد کے خلاف پڑتی ہو، وہ قابل النفات نہیں رہتی، کاش! کہ ہمارے تجدد پند حضرات ان گذارشات پر سنجیدگی کے ساتھ اور حقیقت پندی کے ساتھ خور فرجا سکیں، اور ان کی قلری صلاحیتیں "تحریف و ترمیم" کے بجائے کی تقمیری خدمت میں صرف ہونے کی قلری صلاحیتیں "تحریف و ترمیم" کے بجائے کی تقمیری خدمت میں صرف ہونے کئیں۔

والخردعو ناان الحمدلة رب العالمين

#### وفت کے تقاضے

"علاء کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہئے۔" یہ وہ نعرہ ہے جو ہم اور آپ
تقریباً ہر روز کسی نئے اسلوب کے ساتھ من لیتے ہیں، ہمارے بہت سے قوی رہنما اس
جلے کو ہار بار دہراتے ہیں، اور اب تو ہماری اعلیٰ سطی محفلوں میں جب بھی کوئی دینی بحث آتی
ہے تو اس جلے کی صدائے باز گشت ضرور سائی دیتی ہے، ہمارے ملک کا ایک طبقہ جو جدت
پندی کی آڑ میں اسلام کے متفقہ اصول و احکام پر عمل جراحی کرنے میں مصروف ہے، علاء حق
کو اپنی راہ کا سب سے برا سنگ گراں سجھتا ہے، وہ اپنی سب سے بری کامیابی اس میں سجھتا ہے
کہ علاء کو جس رخ اور جس تدبیر سے ہو سکے متہم اور بدنام کیا جائے، اس لئے اس نے
"تقاضائے وقت" کے مہم جلے کو جدید ذہنوں کے متور کرنے کا اچھا طلم سمجھ کر افتیار کیا
ہے، اور اس کا سمارا لے کر وہ قوم اور اصحاب افترار سے آئے دن یہ انگلیں کرنا رہتا ہے کہ
علاء ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لئے وہ قابل گردن ذونی ہیں، اور ان کی

ان لوگوں کا معاملہ تو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، جس سے کمی دل کا کوئی بھید پوشیدہ نہیں،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پورے خلوص، دیانت اور سنجیدگی کے ساتھ علماء پر یہ بدگمانی
ہے کہ وہ عمد حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور اس بے خبری کے نتیج میں ہر نئی چیزی
مخالفت کرتے ہیں، آج کی محفل میں ہم ایسے ہی حضرات سے پچھ افتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس
گفتگو سے پہلے ہماری گزارش ہیہ ہے کہ اگر وہ دافعتا ہے دل سے اسلام اور
مسلمانوں کے بی خواہ ہیں تواس معالمے پر نمایت شھٹدے دل و دماغ کے ساتھ خور کریں، اور
تھوڑی دیر کے لئے اپنے ذہن کو محض جذباتی نعروں کی گرفت سے آزاد کر کے یہ سوپنے کی
کوشش فرمائیں کہ "وقت کے نقاضوں" کا کیا مطلب ہے؟ انہیں پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

اور اس سلط میں علاء پر جو الزامات عائد کئے جا رہے ہیںواقعات کی دنیا میں ان کی کیا حقیقت ہے؟ ۔ .

سب سے پہلے متعین کرنے کی بات سے ہے کہ "وقت کے تقاضوں کو بورا کرنے" کا مطلب کیا ہے؟ ایمامعلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دن رات وقت کے تقاضوں کی اہمیت کا درس ویے میں مصروف ہیں، خود ان کے ذہن میں ان تقاضوں کا کوئی واضح تصور نہیں ہے، وہ بھشہ یہ مسم نعرے لگاتے آئے ہیں کہ علماء وفت کے تقاضوں کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے مجمی سے واضح نبیں کیا کہ آخر وہ کون سے نقاضے ہیں، جن کی خالفت پر علاء نے کر باندھ رکھی ہے؟ اگر وقت کے نقاضوں کا مطلب سے ہے کہ مسلمان ممالک سائنس اور گلنالوجی کے ان تمام وسائل سے آراستہ ہونے کی کوشش کریں جن کے بغیر موجودہ دنیا میں آزادی کا سانس لینا ممکن سیں ربا، تو بلاشبہ بیہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، لیکن خدا کے لئے کوئی جمیں میہ بتلائے کہ وہ کون سا عالم دین ہے جس نے وقت کے اس تفاضے کو ناجائز بتلایا ہے؟ کس عالم نے کب سے فتوی ویا ہے کہ سائنس اور کلنالوی کے میدان میں ترقی کی کوشش حرام، ناجائز، العنی یا بیار ہے؟ ماضی قریب میں سائنس نے کیسی کیسی جرت انگیز ترقیال کی ہیں، خود جارے دیکھتے بی و کھتے نت نی ایجادات کے کتے انبار لگ محے ہیں، ان میں سے کتی ایجادات ہیں جن کی علماء کی طرف سے مخافت کی گئی ہو؟ بجل، تار، ٹیلیفون، ٹیلی برنفر، وائرلیس ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹیپ ريكارور، كارس، موثرس، موائى اور وخانى جهاز، ريل كازيان، حربي سلمان مين: غيك، توبين، الواع واقسام كے بم، لڑاكا طيارے، آبدور كشتيان، راكث، ميزائل، ريدار، صنعت ميں طرح طرح کی مشینیں اور کارخانے، زراعت میں ٹریکٹر، کیمیاوی کھاد، جراثیم کش دوائیں، طب میں جراحت کے ترقی یافتہ آلات، تشخیص کے لئے ایکسریز اور اسکرین کی مشینیں، علم و جنر میں صنعت و تجارت، مائنس، حساب، ریاضی، جغرافیه فلکیات، معاشیات، سیاسیات کے ترقی یافتہ علوم و فنون، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی علماء نے مخالفت کی ہو، یا اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوں؟

خود ہمارے ترقی پذیر ملک کی ہیں سالہ آلریخ ہمارے سامنے ہے، اس عرصے ہیں علاء حق اور تمام دین و ندہبی طبقات کی خواہشات کے عین مطابق ہمارا ملک بحداللہ مادی اور معاشی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، کتنے عظیم معاشی منصوب اس عرصے میں سخیل تک پنچ، بوے بوے کار خانے بے، وسیع و عریض سؤکیں تھیر ہوئیں، آب پاٹی کے لئے کنی نہریں تکالی محکیں، دریاؤں پر بوے بوے بند باندھے گئے، مواصلات کا فرسودہ نظام رفتہ رفتہ بدلا گیا، مختلف علوم و فنون کے کالج اور بونیور سٹیاں وجود بیں آئیں، بے شار بنجر علاتوں کو ذیر کاشت لایا گیا \_\_\_\_\_ آخر کون عقل سے کورا انسان ہے جو ان ترقیات سے ناخوش ہو؟ خدا کے لئے کی ایک عالم دین کا نام بتائے جس نے یہ کما ہو کہ مادی ترقی کے یہ راستے افتیار نہ کرو، او گوں کو انجینر بھی کی اعلیٰ تعلیم نہ دلوائ کار خانے نہ بناؤ، سؤکیس، بل، نہریں اور بند تھیر نہ کرو، لمک کے دفاع کے لئے ترقی یافتہ اسلیم کار خانے نہ بناؤ، سؤکیس، بل، نہریں اور بند تھیر نہ کرو، لمک کے دفاع کے لئے ترقی یافتہ اسلیم تیار کرنے کی کوشش نہ کرو، یا نئے علوم و فنون کی تعلیم و تربیت بند کر دو؟

اگرید باتیں کی عالم دین نے نہیں کیں ۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ کون کہ سکتا ہے؟ ۔۔ و پھر علائے حق پر اس بے سروپا بہتان کی بغض و عداوت کے سوا اور کیا تاویل کی جا سکتی ہے؟

ہمیں تو بجرانلہ! علائے حق کے طبقے میں ایسے بے شار علاء معلوم ہیں جن کی امکوں اور

آر زوول کا مرکز پاکستان ہے، اور ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اسلام کے

مراطمتنیم پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی دن دو گئی اور رات چو گئی ترقی

مراطمتنیم پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی دن دو گئی اور رات چو گئی ترقی

مراطمتنیم پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی دان دو گئی اور رات پو گئی ترقی

مرائنس اور فیکنالوتی کی ماہرانہ تخصیل جمارے فرائض کا ایک اہم جز ہے، اور اگر ہم نے اپنے اس

فریضے میں کو آئی کی تو ہم اللہ کے حضور مجرم ہوں گے، دو سری طرف ان کی شانہ روز دعائیں

اس کام کے لئے وقف ہیں جس کو صرف علیم و خبیر جانتا ہے۔

تنصیل کا تو یمال موفع نہیں، ہم اس وقت زمانہ حال ہی کے ان چند علاء کی تحریروں کے کچھ اقتباسات چیش کرتے ہیں جن پر سائنس اور ٹیکنالوی کی مخالفت کا الزام عائد کیا جا رہا مر

پاکستان میں طبقہ علماء کے سرخیل شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیرا تھ صاحب عثانی ہے، تقمیر پاکستان کے لئے ان کی بے لوث قرمانیاں ناقابل فراموش ہیں، انہوں نے فروری ۱۹۴۹ء میں ڈھاکہ کی ایک کانفرنس میں پاکستانی علماء کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے واشکاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ.

"فواه ارباب افترار ہارے ساتھ کچھ ہی برناؤ کریں ہم خالص خداکی

خوشنودی اور اسلام اور الل اسلام کی برتری اور بھتری کے لئے اپنی اس نئی مملکت کو مضبوط و محفوظ بنانے میں امکانی کوشش کا کوئی دقیقد فرو گذاشت نہ کرس مے "۔

( خطبه صدارت جمعیته علاء اسلام کانفرنس دهاکه ۱۰ فردری ۱۹۳۹ء ص ۲ مطبوعه کراچی )

آمے ای تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں:

"ہم کو اپنی استطاعت و امکان کی آخری حد تک ان بادی ذرائع و دسائل کی فراہمی میں کی اور ستی ہمیں کرنی چاہئے جن سے ہم اپنے دشمنوں کے حوصلے پست کر عیس، اور ان پر اپنی دھاک بٹھا سکیں، کیوں کہ یہ چیز خود قرآن کریم کے صرح تھم واعدوا لہم ما استطعتم الح کے ذیل میں شامل ہے۔ "
(الینا می ۲۳،۲۳)

نيز ارشاد فرمات بي.

"میرے نزدیک تو ہمارے مارے فوزو قلاح کا رازان چار لفظوں میں مضمر ہے: صبر و استقامت ، تقویٰ و طمارت ، اشحاد لمت، اعداد قوت حسب استطاعت، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انظرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ سجانہ و تعالی سے اپنا تعلق صبح رکھا جائے، آکہ اس کی الداد و نصرت کے مستق ہو سکیں۔ اور ماری ملت اسلامیہ متحد و کجان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ توت مرائی مرے جس سے ابلیمی فشکروں کے عوصلے پست ہو جائیں۔ "

اور حضرت مولانا منتی محمد شفیع صاحب صدر دارالعلوم کراچی این رساله "جماد" میں تحریر فرماتے ہیں:

"مبر و تقوی اور الله تعالی پر ایمان و توکل تو مسلمانوں کی اصل اور ناقال تخیر طاقت ہے ہی اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر زمانے اور ہر مقام کے مناسب اسلحہ اور سلمان جنگ بھی جمع کیا جائے ..... رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگی مفتوں کا اہتمام فرمایا، اس زمانے میں جنگ کے جو ہتھیار سے اکو جمع کرنے کی ہرائین فرمائیں، امام حدیث و تغییر ابن کیر" نے بی تاریخی کلب البدایہ و النہا یہ می غروہ حین کے تحت نقل کیا ہے کہ رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت عردہ بن مسعود اور فیلان بن اسلم اس جہاد میں اس لئے شرکت نہیں کر سے کہ دہ بعض جنگی اسلح اور سلم اس جہاد میں اس لئے محے سلانوں کی صنعت سیکھنے کے لئے دمشق کے مشہور صنعتی شرمیں اس لئے محے سنے کہ دہاں دہابہ اور ضبور کی وہ جنگی گاڑیاں بنائی جاتی تھیں، جن سے اس وقت ٹیکوں جیسا کام لیا جاتا تھا، ای طرح منجنیق کی صنعت بھی دہاں موجود متی دہاں موجود

اس واقعہ سے یہ مجی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو جنگی اسلحہ اور سلمان کے لئے خود کفیل بنائیں، دوسروں کے مختاج نہ رہیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کریرجنگی گاڑیاں اور پنجنی وہاں سے خرید کر در آمد کر لی جائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر پورا غور کریں کہ ..... ہم جیسے لوگوں کو اس کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے، کہ موجودہ زمانے میں جنگ کے لئے جس طرح کے اسلحہ اور آلات اور سلمان کی ضرورت ہے ان میں کمی سے لئے جس طرح کے اسلحہ اور آلات اور سلمان کی ضرورت ہے ان میں کمی سے چھے نہ رہیں، اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان چیزوں کے لئے اپنے ملک کو خود کفیل بنا سمیں۔ " (جماد، میں ۵۲ م

نیز اپنی ایک اور کتاب " آلات جدیده " می حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه تحریر فرماتے میں:

" خلاصه كلام بير ب كه مصنوعات و ايجادات، قديم بول يا جديد، جن سے انسان كى معاشى فلاح كا تعلق ہے وہ سب الله تعالى كى عظيم الشان نعتيں ہيں جو انسان كو مطا بوئى ہيں عاقل انسان كا كام بير ہے كہ ان نعمائے المبير سے فاكدہ انسان كو مطا بوئى ہيں عاقل انسان كا كام بير ہے كہ ان نعمائے المبير سے فاكدہ انسان كا شكر گزار ہو۔ " (آلات جديدہ، ص ١٥ مطبوعہ كرا ہى ١٣٨١هـ)

اور حفرت مولانا ظفر احمد صاحب عثماني في الحميث وارالعلوم الاسلاميه فيرو اله يار است إيك ايك حاليه مضمون من تحرير فرمات بين -

" دشمن کے مقابلے کے لئے قوت حرب (جنگی طاقت) کو اس مد تک بر حانا چاہئے کہ دشمن پر بیب چھا جائے ..... ہمارے پہلے خلفاء و سلاطین اس کم پر پوری طرح عامل ہے، حضرت معاویہ " نے خلافت عثمان " بیس پانچ سو ، کری جمازوں کا جنگی بیڑہ تیار کر رکھا تھا، دشمن کی جنگی قوت کی مدافعت کا پورا سلمان خود تیار کر سے ہے، دوسروں کے دست گر نہ ہے، جیسے آج کل ہم دوسروں کے محتاج ہیں، سب مسلمان سربراہوں کو ال کر اسلحہ سازی کے کلر فانے قائم کرنے چائیں، اور نی نی ایجادیں بھی کرنی چائیں، یہ سب اعداوالہم ما استلعتم من قوۃ ہیں داخل ہیں۔ " (ماہنامہ البلاغ جمادی الدوالہم ما استلعتم من قوۃ ہیں داخل ہیں۔ " (ماہنامہ البلاغ جمادی الدوالہم ما استلام سے س

حضرت مولانا محمر یوسف صاحب بنوری مصفح الحدیث مدرسه عربیه نیو ٹاؤن کراچی ماہنامہ "مینات" کے ایک قربی اداریے میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"عالم اسلام بالخصوص عرب کے صحواؤں میں قدرتی وسائل، خام ذخائر، اور مال و دولت کی کی نہیں، بلکہ فراوانی ہے، گریہ کتنا ہوا المیہ ہے کہ ان کے مال و دولت کا ہوا حصہ یا تو غیر ملکی بینکوں میں جمع ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کے کام آتا ہے، یا شاہ خرچی، عیش پرتی، عافیت کوشی اور آسائش پندی کے لئے ضائع کیا جاتا ہے، لیکن فوتی استحکام، عسکری تربیت اور اسلح سازی تقریباً صفر ہے، دشمنان اسلام جگہ جگہ ہوائی اڈے، بحری بیرے، فوتی چھاؤنیاں اور اسلح سازی کے بوے برے کارخانے قائم کر رہے ہیں، گر عالم اسلام خدا فراموشی کے ساتھ ساتھ ظاہری تدبیر سے بھی جمراند خفلت میں مست

( مابنامه بیعات کراچی، ریچ الثانی ۱۳۸۷ه مس

حطرت مولانا عبد الحق صاصب في الحديث دار العلوم تفاديه اكوره خلك الى ايك تقرير من أى بات كو واضح كرت بوئ فرمات بين

" تم نے یورپ سے صرف بد عملی اور بد تمذیبی سیکھی، وہ تو ایک منٹ میں ایک جماز بنائیں، بیود کے بچانے کے لئے اربوں روپ جمع کریں، اور ہم اپنی خرمستیوں میں جملا رہیں، اجماعی مقاصد کو بالکل بھول جائیں تو اس کا انجام ہلاکت کے سوا آخر کیا ہو گا؟ (ماہنامہ "الحق"، اکوڑہ فٹک، جولائی ۱۹۱2ء ص1)

حضرت مولانا عمل الحق صاحب افغانی این ایک حالیه مضمون "ترقی اور اسلام" میں اس، موضوع یر فاصلانه گفتگو کے بعد تحریری فرماتے ہیں.

"ترقی سے ہماری محرومی اور ہمارا بید زوال ترک اسلام کا بھیجہ ہے، ورنہ اسلام اور ترقی تو ادر مرقی ترقی کریں کہ اگر مسیحی اقوام سے سبقت نہ لے جا سکیں تو کم ان کم ان کے مساوی ضرور ہوں، اور عالم اسلام اس کے لئے اپنی پوری قوت استعال کرے۔ ("ماہنامہ الحق اکوڑہ خنگ سمبر 1912ء، ص ۲۲)

طبقہ علاء کے چند جلیل القدر رہماؤں کے یہ وہ ارشادات ہیں جو بغیر کمی خاص اہتمام کے اس وقت سرسری طور سے سامنے آگے، ورنہ جو لوگ ان حضرات کی تحریر میں پرھتے رہجے ہیں ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علاء نے نہ صرف یہ کہ مجمی سائنس اور نیکنالوری کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ بھیٹہ مسلماؤں کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہے ہیں، اس کے باوجود ایک طبقہ ہے جو شب و روز یہ راگ الابتا رہتا ہے کہ علاء ترقیات کے مخالف ہیں، انہیں سائنس اور فیکنالوری سے پڑھے، وہ وقت کے نقاضوں کو اہمیت نہیں دیتے، اوروہ ہرنی چیز کے دشمن ہیں۔

جموث کے سب سے زیادہ ہوشیار مبلہ گوبلز نے بچ کما تھا کہ اگر جموث کو شدت کے ساتھ پھیلایا جائے تو دنیا اسے بچ سیجھنے لگتی ہے، جمارے "جدت پند" حضرات گوبلز کے اس مقولے پر عمل کرتے رہے ہیں، یمال تک کہ اب بہت سے استھے خاصے پڑھے تھے اور سجیدہ لوگ بھی ان کے اس نعرے کو بچ سجھنے لگے جیں، حالاتکہ یہ وہ سفید جموث ہے جس سے بردھ کر شاید کوئی اور جموث ماضی قریب میں پروپیگنڈاکی مشینریوں نے تیار نہ کیا ہو۔

ہاں اگر سے حضرات رقص و موسیقی، فحاشی و عربانی، بے پردگی و آوارگی، مخلوط تعلیم اور زن دمرد کے آزادانہ اختلاط، سودی نظام بنکاری اور ضبط ولادت جیسی چیزوں کو وقت کے تقاضے اور ترق کے اسباب سجھتے ہیں، تو بلاشبہ علائے حق نے ہمیشہ ان چیزوں کی کھل کرفی لفٹ کی ہے، انہیں رقی ہی کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے لئے ہمیں رفی ہی کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے لئے ہمیں بازی ہی جائیں کہ عقل و خرد کی کون می منطق ان چیزوں کو وقت کا تقاضا اور ترقی کا سبب قرار دیتی

جو حفرات ان چیزوں کو وقت کے تقاضے سیجھتے ہیں ہم انہیں چیلیج کرتے ہیں کہ وہ کمی معقول دلیل کے ساتھ یہ بتلائیں کہ آخر رقص و موسیقی اور مادی ترقی میں کیا جوڑہے؟ فیاشی اور عمول دلیل کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو عریانی کے بغیر کون می ترقی رک جلتی ہے؟ بے پردگی اور مخلوط تعلیم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیا مدد ملتی ہے؟ اور بنکاری کو غیر سودی نظام پر چلانے سے معاشی ترقی کی راہ میں کون می رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ اے

آپ رقص و موسیقی، بردگی اور مخلوط مجالس جیسی چیزوں کو وقت کے تقاضے قرار دیتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ آج وقت کا اس سے بردھ کر اور کوئی تقاضا نہیں ہے کہ عالم اسلام ان تمام چیزوں کا پوری جرات کے ساتھ قلع قمع کر ڈالے، اس لئے کہ ان چیزوں کی ہلاکت آفرینیاں جس قدر اس بیسویں صدی میں ظاہر ہوقی ہیں اتنی پہلے بھی نہ ہوئی تھیں، خود وہ مغرب جس کی تقلید کے شوق ہیں آپ ان چیزوں کو وقت کے تقاضے سمجھ رہے ہیں آج اپنی اس خام کاری پرری طرح معنظرب اور بے چین ہے، آج دنیا کا کوئی پڑھا کھا انسان اس چی و پکار سے بے خبر نہیں ہوسکتا، جو ان اشیاء کی تباہ کاربوں پر مغرب کے اہل فکر میں کی ربی ہیں، پھر خدارا آپ بی فیعلد کیجے کہ وقت کا تفاضا کیا ہے ؟ آیا ہے کہ عالم اسلام معرب کے ان نقوش قدم پر چانا ہوا افلاتی تباہی کے اس مہیب غار میں جاگرے؟ یا ہے کہ مغرب کے اس ہولناک انجام سے سبق لے کر ہیشہ کے لئے اس خطر ناک راست سے قوبہ مغرب کے اس ہولناک انجام سے سبق لے کر ہیشہ کے لئے اس خطر ناک راست سے قوبہ

مغربی تہذیب کی ان لعنتوں کو وقت کے نقاضے اور ترتی کے اسباب قرار دینے والا طبقہ اپنے آپ کو جدت پہند کہنا ہے، لیکن جرت کی بات ہے کہ فکرو عمل کے سیدان میں وہ مغرب کے ان ہی فرسودہ نظریات کا پرچار کر رہا ہے جنحوں نے مغرب کو سلکتے ہوئے داغوں کے سوا پہنے نہیں دیا، جن لوگوں کی نظر جدید حالات پر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے ان پرانے نظریات کے بارے میں مغرب کا انداز فکر کتنی تیزی سے بدل رہا ہے؟ اور ان تمام موضوعات پرفلسفہ اور سائنس کی نئی تحقیقات کیا تابت کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر آیک مسلم آبادی ہی پرفلسفہ اور سائنس کی نئی تحقیقات کیا تابت کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر آیک مسلم آبادی ہی کو لیے بیماری تعداد تحدید نسل اور صنیط والادت کی مخالف

ا ببنکوں کو غیرسودی بنیا دوں پرکس طرح چلایا جائے؟ اس موضوع سے اعل علم کی طرف سے کافی مواد منظر عام پر آچکا ہے اور بینکاری کے ماہرین نے اسے نہ صرف قائل عمل بلکہ زیادہ مفد قرار دیا ہے۔

ہ، اور اس کے پاس ولائل کا جو تازہ ترین ذخیرہ ہے اس سے متاثر ہو کر ایسے ماہرین معاشیات کی تعداد میں روزبروز اضافہ ہو رہا ہے، مگر ہمارے "جدت پند" ہیں کہ ابھی تک مائتہس کے اس دقیانوی نظریئے کو سینے سے لگائے چلے آرہے ہیں، جے پھینک کر زمانہ دو سو برس آگے نکل چکا ہے۔

جارے جدت پند طبقہ رقص و موسیقی، بے پردگی ، مخلوط تعلیم، اور مغربی طرز معاشرت جیری کو ترق کا سبب قرار دیتے ہیں، اور ملا کی تعلیمات کو تنزل کا، لیکن ذرا گوش ہوش کے ساتھ شئے، علامہ اقبال کیا فرمائے ہیں۔

نے ذرقص و دخران بے مجاب نے زحریاں ساق ونے از قطع موست نے فروغش از خط لاطینی است از ہمیں آتش چراغش روشن است قوت مغرب نه از چنگ درباب نے زسحر ساحران لاله روست محکمی اورانه ازلا دینی است قوت افرنگ از علم و فن است

حكمت از قطع لابريد جلمد نيست مانع علم و بنر عمامد نيست

اس گفتگو سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمارے جدت پند حضرات، علماء پر وقت کے نقاضوں اور سائنس اور نگنالوجی کی مخالفت کا جو الزام عائد کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟

— یمال بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمارا "جدت پند" طبقہ اس انتمائی غیر محقول بات کو اس قدر شدو مد کے سابھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ تو خود ای کو محلوم ہوگی، جمال تک ہم نے خور کیا اگر اس پراپیگنڈے کی پیشت پر پچھے مخصوص مفادات نہیں تو در حقیقت اس کے پیچھے ایک نفسیاتی عامل کار فرما ہے، ہمارے جدت پند طبقے کی بنیادی غلطی بیہ ہے کہ وہ اسلام کو عیسائیت پر اور عالم اسلام کو مغرب پر قیاس کر رہا ہے، اس نے بیہ دیکھا کہ بورپ کی نشاق جانی عیسائیت پر اور عالم اسلام کو مغرب پر قیاس کر رہا ہے، اس نے بیہ دیکھا کہ بورپ کی نشاق جانی کے وقت دہاں سائنس اور نگنالوجی کی راہ جس سب سے بڑی رکاوٹ عیسائیت اور اس کے علماء کے وقت دہاں سائنس اور نگنالوجی کی راہ جس سب سے بڑی رکاوٹ عیسائیت اور اس کے علماء کی مغرب کا بورا خطہ جمالت کی اندھریوں جس مجنسگنا رہا، انہوں نے اپنی سیادت کے دور جس ہر اس تحریک کو زیر دستی کچلئے کی اندھیریوں جس مجانگ رہا، انہوں نے اپنی سیادت کے دور جس ہر اس تحریک کو زیر دستی کچلئے کی کوئشش کی جو عوام جس علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہس اور جروم جسے کوئشش کی جو عوام جس علی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہس اور جروم جسے کوئشش کی جو عوام جس علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہس اور جروم جسے کوئشش کی جو عوام جس علی بیداری پرداری پردا کیا

لوگوں کو کا نشنس کے شریعی زندہ جلایا گیا، گلیدیو جیسے سائنس دانوں کو اس بناء پر معمائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ سائنس کے میدان میں بی راہیں کھولنا چاہیے تھے، لیکن رفتہ رفتہ بیداری کی یہ تحریکیں ہر طرف سے اٹھنی شروع ہوئیں ، اور تشدد ان کی راہ نہ روک سکا، بالاخر مارٹن لوتھر، جان کالون اور زونگی جیسے لوگوں نے ہمت کر کے پاپائیت کے اس سنگ گراں کو رائے سے ہٹایا اور ان تحریکوں کو پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کئے، بھر آفری دور میں روسو، ہارئیک، اور رینان جیسے تجدد پندوں نے ذرہب میں حرید تبدیلیاں کر کے اسے عصر حاضر کی سائنفک تحقیقات کے باکل مطابق بنا دیا۔

اب صورت حال یہ ہے کہ مغرب کے قدیب پند طبقوں میں او تخر، کالون، روسو اور ہارئیک جیسے لوگوں کو مصلحین کا خطاب طا ہوا ہے، انہیں قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، اور نئی نسل کے جو لوگ فدہب سے بالکل ہی برگانہ نہیں ہوئے انہیں عزت واحترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی فدہب میں بنیادی تبدیلیاں کر کے قوم کو اس پاپائی تسلط سے نجات وائی جو ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بدی رکاوٹ تھی۔

اب عالم اسلام کے تجدد پند اسلام کو عیسائیت پر قیاس کر کے اس بیل بھی اسی قشم کی ترمیمات کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کو عیسائیت کے، علمائے اسلام کو پوپ صاحبان کے، اور اپنے آپ کو لوقر اور روسو کے قائم مقام بھتے ہیں، اس تصور کالازی نتیجہ بیہ ہے کہ وہ علمائے اسلام کی مخالفت کر کے اس امت کے مصلح (REFORMERS) بنتا چاہتے ہیں، ان کا خیال بی خالفت کر کے اس امت کے مصلح (REFORMERS) بنتا چاہتے ہیں، ان کا خیال بی ہے کہ عنقریب کوئی ہنری ہشتم اٹھے گا اور ان کے ان نظریات کو سرکار سی طور پر سند قبول عطا کر کے بیشہ کے لئے نافذ کر دے گا، اور آنے والی تسلیں ان کی اس روش پر اسی طرح عقیدت و مجبت کے پھول نچھاور کر ہیں گی جس طرح موجودہ مغربی نسل لوتھر، کالون، زونگی، روسو، ہارئیک اور رینان پر نچھاور کر رہی ہے۔

گر ہمارا خیال سے ہے کہ انہیں بڑا بی زہر دست مفاطر لگاہے، اوس ان کا سے خواب بھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو عیسائیت پر اور علماء کو بوپ صاحبان پر قیاس کر کے بوی سخت غلطی کی ہے، عیسائی ذہب کا جو غیر فطری تصور تعبیری صدی عیسوی کے بعد عام ہو گیا تھا، اس میں ہر گزائی سکت نہ تھی کہ وہ قیامت تک زمانے کا ساتھ دیتا رہے، اور زمانے کی نوبہ نو سائنقک تحقیقات سے آکھیں ملا سکے، وہ جمالت اور تو ہم پری کی آرکی تھی، جس کا علم کی روشنی کے سائنس اس کے لئے ایک جس کا علم کی روشنی کے سامنے محمرنا حمکن ہی نہ تھا، اس لئے سائنس اس کے لئے ایک

زبر وست خطرہ بن کر سامنے آئی، اب ان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ یا تو سائنس کی کھل کر خالفت کریں، یا اپنے فدجب کو چیر پھاڑ کر اس قابل بنائیں کہ وہ سائنس کی جدید تحقیقات کا ساتھ دے سکے، ان کے پوپ صاحبان نے ابتداء میں پہلا راستہ اہتیار کر کے سائنس کو شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا، لیکن سائنس اس زمانے کی حقیق ضرورت تھی، اور محض بلا دلیل دعوے اس کا راستہ نہیں روک سکتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔

اس مرطے پر تجدد پندول نے دوسرا راستہ افقید کر کے ذہب میں ترمیم وتغیر شروع کی،
اور اسے تعینج بان کر اس قابل بنا دیا کہ وہ کم از کم عمد جدید کے انسان کے سامنے آیک اضح کہ
نہ بن سکے، یہ بلاشبہ عیسائی ذہب پر ان کا آیک احسان تھا، اور اگر وہ یہ احسان نہ کرتے تو یہ
نہ بن عظیمت پندی (RATIONALISM) کے سیلب میں بھی کا بہہ چکا ہوتا، اور آئ
اس کا نام ونشان بھی موجود نہ ہوتا، عیسائی تجدد پندوں کی کاریگری سے عیسائی ذہب کو یہ
فائدہ ہوا کہ اگرچہ اس کے بنیادی نظریات بالکل بدل گئے، لیکن کم از کم اس کا نام اور ظاہری
و هانچہ آج بھی باتی ہے ۔ عیسائیت پر تجدد پندوں کا یمی وہ احسان ہے جس نے انہیں اپنی قوم
کا ہیرو بنایا، اور جس کی وجہ سے بیشتر عیسائی دنیا انہیں عزت واحرام کی نگاہ سے دیمتی

کین اسلام کا معالمہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ دین فطرت ہے اور قیام قیامت تک ذرہ رہنے کے لئے آیا ہے، اس میں اپنی قدیم اور اصلی تعبیرات کے باوصف ہر زمانے اور ہر وورکی تحقیقات کے ساتھ قدم طاکر چلنے کی پوری صلاحیت ہے، اس لئے سائنس اس کے لئے نہ کبھی خطرہ بنی ہے نہ بنے گی، بلکہ ہم تو یہ ویکھتے ہیں کہ سائنس کی نئی تحقیقات عام طور سے ان کے معتقدات اور تعلیمات کو اور بے غبار کر دیتی ہیں، اس لئے نہ اسے سائنس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے نہ اپنے آپ کو بدلئے گی، یکی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے بھی پوپ صاحبان کی طرح سائنس کی مخالفت نہیں کی، اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسانی معلومات میں جتنا بھتا اضافہ ہو گا اسلام کے بیان کر دہ حقائق اور نگھریں گے، اور چوں کہ امت اسلامیہ بیتن بھتا بھتا واسلام کے بیان کر دہ حقائق اور نگھریں گے، اور چوں کہ امت اسلامیہ بیتن بھتا بھتا واسلام کے بیان کر دہ حقائق اور نگھریں گے، اور چوں کہ امت اسلامیہ بیتن بھتین رکھتی ہے کہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اسے کسی زمانے میں بدلنے کی ضرورت نہیں، اس لئے اس نے بیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس لئے اس نے بیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس لئے اس نے بیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس کئے اس نے بیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا

خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو اسلام عیمائیت کی طرح بے جان غرب ہے، جسے سائنس اور کلنالوجی کی ترقیات سے کچھ خطرہ ہو، نہ علائے اسلام نے بوپ صاحبان کی طرح مجھی سائنس اور کلنالوجی کی مخالفت کی ہے، اور نہ اس دین کو اپنی بقاء کے لئے کسی مارش لوتھر یا روسو اور رینان کی ضرورت ہے، یمی وجد ہے کہ اس وین کی ماریخ میں جتنے لوگوں نے تجدو یا ترمیم وتحریف کی کو ششیں کی ہیں انہیں ندمت اور ملامت کے سوانچھ حاصل نہیں ہو سکا اس دین کی تاریخ میں \_ تجدد اور ترميم وتحريف كي تحريك المحاف والے لوتھر اور كالون شيس كملائے، جاري تاريخ کے اہل تجدد کا نام مسلمہ، عبداللہ بن سبا، ابو موئ عزدار، حسن بن صباح، قرمط، ابوالفضل، فیصنی اور کمال اماترک رہا ہے، جن میں سے بیشتری اولاد بھی اسپتے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرباتی ہوگی، لوتھر اور کالون کی مخالفت کرنے دالوں کا نام آج اکثر عیمائیوں میں بری طرح لیا جاتا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اہل تجدد کے مخالفین ابو بر صدیق ، على ابن ابي طالب"، احمد بن حنبل"، محمود غرفوي" اور مجدد الف طاني" ايسة نامول سے آج مجمى زندهٔ جاوید بین، اور جب تک انسانیت کا ضمیر زنده ب ان مقدس مستیول پر عقیدت و محبت ك جول نجعاور كرنے والے افتاء الله باقى رہيں كے \_\_ افسوس بے كمد جارے موجودہ تجدد پند حضرات اسلام اور عیسائیت کے اس عظیم فرق کو شیس سمجھ یا رہے جیس، اور اس غلط فنمی کے متیع میں علائے اسلام کو برا معلا کہنے، ان کی مخالفت کرنے، ان پر بہتاف باندھنے اور الزامات عائد كرنے ميں مصروف ميں \_ ہم پورى خير خواى اور درد مندى كے ساتھ ان سے يہ گذارش كرتے بين كه وہ نمايت معندے ول ووماغ كے ساتھ اپني اس مدوش برنظر انى كريں، ورنہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ کسی طرح بھی اسلام اور مسلمانوں کے لئے ملک وملت كے لئے اور خود ان كے لئے اچھانسيں ہے، ۔

کیں رہ کہ تومی روی بہ "ترکستان" است كاش! كه جارى بير كذارشات ان بركوئي مفيد اثر چھوڑ سكيں!

و الخردعوٰ نا إن الحمدللة رب العالمين

یہ مضمون آگرچہ بظاہر "ادارۂ تحقیقات اسلامی" کو خطاب کر کے لکھا گیا تھا جس کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب تھے لیکن در حقیقت سے تمام اہل تجدد سے سے خطاب ہے۔

# تحقیق یا تحریف؟

بلاشبہ ہمارے زماتے میں ایسے بے شار فقتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کے حل کے لئے ضرورت ہے کہ علم دین میں نفقہ اور بھیرت رکھنے والے اٹل تقویٰ علاء اجماعی طور پر سوج بچار کریں، اور ان میں سے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جنہیں اسلام کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں عل کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ علائے دین اور مختلف جدید علوم کے ماہرین یک جا ہو کر بیٹھیں، اور متفقہ طور سے ان مشکلات کا حل تجویز کریں جو اس زمانے میں پورے عالم اسلام کو پیش آری ہیں۔

اس عظیم الشان کام کی ضرورت و اہمیت علاء کے طبقوں میں عرصے سے محسوس کی جا رہی ہے، اور اس مقصد کے لئے بعض مقامات پر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن وسائل کی کی کے باعث ابھی تک یہ کوششیں کوئی منظم اور اجماعی رنگ اختیار نہیں کر سکیں۔

موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد اس اہم کام کے لئے ایک اوارہ قائم کیا،
ہمارے موجودہ دستور کی دفعہ ۲۰ ش اس اوارے کے قیام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس
اوارے کے ذریعے ایک طرف اسلامی مسائل کی تحقیق کی جائے، اور دوسری طرف معاشرے کو
دمیح اسلامی بنیادوں " پر استوار کیا جائے، اور صدر پاکتان جناب فیلڈ مارشل محر ابوب خان
صاحب اپنی خود نوشت سوانے حیات میں تحریر فرماتے ہیں،۔

" میں نے اسلامی نظریے کی آبک مشاورتی کونسل اور آیک اسلامی تحقیقاتی ادارہ تھکیل دیا ہے، جو ہمارے قانونی مسائل کا غرجب کی روشی میں مطالعہ کر کے حکومت کو مشورے دے سکے، سے طریقہ ہمارے قانین کو اسلام کے رخبانات ہے ہم آبٹک کرنے میں ہمارے قانون سازوں کی مدد کرے گا، لیکن ان قرنین کے قائل عمل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان میں آج کے معاشرے کی ضرورت کا بورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ "

#### (فرنیڈس ناٹ ماسرس، ص ۲۰ ۱، باب بشتم)

اس مقصد کے مبارک اور اہم ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے، یہ مقصد تو علاء اور ہر اسلامی ذہن رکھنے والے انسان کی آرزوؤں کے عین مطابق تھا، ملک کے مروجہ توانین کے فرسودہ نظام کو بدل کر اسے اسلامی سانچ میں ڈھالنے کا اہم کام اس کے بغیر ممکن بی شیس ہے۔

لکن کوئی ادارہ خواہ کتنی نیک بھی کے ساتھ اور کتنے ہی نیک مقصد سے لئے قائم کیا جائے، صرف اس وقت مفید متائج پیدا کر سکتا ہے جب کہ اس کا طریق کار درست ہو، اس کے ارباب بست و کشامتعلقہ مسائل کو سلامت فکر کے ساتھ سوچنے کے اہل ہوں، اس کے دہن میں کام کا ایک معقول اور مرتب خاکہ ہو، اور منزل مقصود تک وین نے کے لئے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہو وہ درست اور سیدھا ہو ۔۔۔ جب تک بیہ شرائط پوری طرح پائی تہ جائیں، کی ادارے سے کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی ۔

یی وجہ ہے کہ "ادارہ تحقیقات اسلامی" اب تک اپنے مقصد تاسیس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکا، اس کو قائم ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن نه صرف بد کہ ابھی تک وہ کوئی مفید کام انجام نہیں دے سکا، بلکہ اس کی وجہ سے ملک ہیں انتشار اور خلفشار کی آیک افسوسناک فضا قائم ہوگئی ہے ۔

اس بات کا اعتراف نہ کر ناحقیقت ناشنای ہوگی کہ اب تک اس نے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل حل کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کی ہیں، معاشرے کی مشکلات دور کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کی ہیں، فتنے دبائے فتنے جگائے ہیں، اور یمی وجہ ہے کہ جس اوالرے کو قوم کی امنگوں اور آرزوؤں کا مرکز ہونا چاہئے تھا وہ ایھی تک قوم کا ذرہ پرابر اعتاد حاصل نہ کر سکا، خوش فنمیوں کی جنت میں بسنا حقائدی کا نقاضا نہیں ہے، پاکستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے دل منول کر دیکھتے، آپ کا حمیر گوائی دے گا کہ یہ لوگ اس ادارے کو اپتا ادارہ نہیں سبجھتے، ان کے دلوں میں اس کے اب تک کے «کارنامے "کانول کی طرح چہتے ہیں، اور اس پر بے اعتبادی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حجے بات بھی کہہ دے قولوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہو جاتی اعتبادی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حجے بات بھی کہہ دے قولوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہو جاتی

' آج کی محبت میں ہم مخضرا ان اسباب سے بحث کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک انتمائی مغید ادارے کو انتمائی مضراور ناکام بنا دیا ہے اور جن کی بناء پر لمک میں اتحاد و انفاق کے رشتے استوار ہونے کے بجائے اختلاف و انتشار اور نزاع و جدال کی ناخو شکوار فضا پیرا ہو رہی ہے۔

ہمارے نزدیک اس ادارے کی ناکائی کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ اس کے رجال کار موجودہ زندگی کے مسائل کا اسلامی حل تلاش کرتے وقت "تحقیق" اور "تحقیق" کے درمیان فرق نہیں کر سکے، انہوں نے "خقیق" کو "تحریف" کے ہم معنی قرار دے کر مسائل کے وہ سطی حل تلاش کے ہیں جو کمی طرح بھی سلام کے حراج سے میل کھانے والے نہیں ہیں۔

موجودہ ذمانے کے اسلامی محققین کا فرض معیی یہ تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ بیسویں صدی کے انسان کو چو مسائل در پیش ہیں ان کے بارے میں اسلام کی اصل ہدایات کیا ہیں؟ انہیں کس طرح روبہ عمل لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس راستے میں کچھ عملی دشواریاں ہیں تو انہیں کس طرح روبہ عمل لایا جا سکتا ہے؟ ان حصرات کا فرض سے تھا کہ مغربی نظام ذندگی کا تقلیدی ذہن کے بجائے تحقیق اور تحقیدی نفظۂ نظر سے جائزہ لیتے، اس میں جو چیزیں اسلام کے اصولوں سے متعادم نظر آتیں انہیں رو کر کے مسلمانوں کے لئے وہ متباول راستے تجویز کرتے جو ایک طرف اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں، اور دوسری طرف ان میں عصر حاصر کی ضروریات کا یورا لحاظ رکھا گیا ہو۔

لیکن ادارہ تحقیقات اسلامی کے محققین کا طرز عمل اس کے بالکل بر خلاف ہے، انہوں نے ایک طرف تو بیہ فرض کر لیا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے کے اسلامی اصول و احکام (معاذ اللہ) اب فرسودہ ہو چکے ہیں، اور موجودہ دور میں ان پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اب فرسودہ ہو چکے ہیں، اور موجودہ دور میں ان پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان میں کچے بنیادی تبدیلیاں نہ کرلی جائیں، (ان تبدیلیوں کو وہ "نی تعبیری" کتے ہیں)،

ووسری طرف ان کے ذہن میں یہ بات پوری طرح جم چکی ہے کہ مغربی تنذیب و تدن کے تمام فکری اور عملی مظاہر سراسرخرو بر بحت بیں، اور جب تک مسلمان انسیں جوں سکا نول قبول نه کرلیں عے موجودہ زمانے میں ان کا زندہ رہنا ممکن نسیں ہے۔

بس ان بی دو مفروضات کے آنے بانے سے تجدد کی ذہنیت تیار ہوئی ہے، اور اس کے نتیج بیل ان کے کام کا اندازیہ رہا ہے کہ وہ مغرب کی طرف سے آئے ہوئے جس طرز قاریا جس طرز عمل کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ سوئی صعد درست ہے، اور موجودہ زمانے میں اسے افتیار کئے بغیر کوئی چارہ فہیں، پھر ان کی مختیق " کا سارا زور اس بات پر صرف ہوتا ہے کہ جس رخ اور جس تدبیر سے ہو سکے اسے اسلام کے مطابق ثابت کیا جائے، خواہ اس کے لئے اسلام کے ایجسامی مسلمات کو بال کے مطابق بنایا جائے، خواہ اس کے لئے اسلام کے ایجسامی مسلمات کو بدلنا پڑے، خواہ اس کے لئے اسلام کے ایجسامی مسلمات کو بدلنا پڑے، خواہ قرآن کریم کی آیا یات میں تھنی ان کرنے کے لئے نئی لفت تصنیف کرنی پڑے۔

ہارے زویک ہی وہ طرز عمل ہے جس کے لئے وہ تحقیق " کے بجائے " تحریف " کا لفظ استعال ہونا چاہئے، ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اصول و احکام کی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ انہیں اس علام الغیوب نے مقرر کیاہے، جو قیام قیامت سنگ کی ہر انسانی ضرورت ہے پوری طرح باجرہے، اگر آپ کو اس بات پر بحروسہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے اسلام میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر سنلے اور ہر مصنکل کا اظمینان وسلم کے لاتے ہوئے اسلام میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر سنلے اور ہر مصنکل کا اظمینان بعض حل موجود ہے، تو پھر آپ کو ہے ہی بانا پڑے گا کہ بیسویں صدی کی مشکلات کا حل بھی اسلام کے انہیں اصولوں میں طے گا جو چودہ سو ہرس پہلے مرکار دو عالم مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، شرط ہے ہو کہ آپ اس احساس کمتری سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس نے آپ کی نگاہ میں مفرب کو معیار حق بنار کھا ہے۔ جب آپ ایک کرنے کو کوشش کریں، جس نے آپ کی نگاہ میں مفرب کے بودے اٹھا دیں گے تو آپ کو پیری خود اعتادی کے ساتھ مسائل کو سوچے بچھنے کا موقع ملے گا، پھر آپ کو موجودہ ذمانے میں تر تدہ رہے کہ وہ راستے نظر آئیں گے جو مغرب کے پاہل راستوں سے الگ ہونے کے باوجود عصر حاضر کے تمام حاصل کر سکیں گی جو مغرب کے پاہل راستوں سے الگ ہونے کے باوجود عصر حاضر کے تمام حاصل کر سکیں گی مزب ہوں گے، اور ان پر گائن ہوئے کے باوجود عصر حاضر کے تمام حاصل کر سکیں گور آپ سکون اور قراد کی وہ دولت حاصل کر سکیں گھر گائی۔

ہو سکتا ہے ہماری یہ بات آپ کو تلی محسوس ہو، لیکن اگر آپی افت میں "حقیقت پندی" کا افظ کوئی معنی رکھتا ہے تو اپ دل کو شول کر دیکھتے وہ گوائی دے گا کہ اب تک اپ مسائل کا حل تلاش کرتے وقت آپ کو یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کمیں اہل مغرب ہمیں "رجعت پندی" کا طعنہ نہ دے بیٹھیں، کمیں وہ ہمیں تو ہم پرست یا غیر ممذب نہ کمہ دیں، بس! یمی خوف ہے جو آپ کو اصل اسلامی ہدایات پر سجیدگی سے خور نہیں کرنے دیتا، اور آپ صرف انہیں باتوں کو "اسلام" البت کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں جنہیں مغرب کی طرف سے "دوش خیالی" کا خطاب طا ہوا ہے ۔

اس طریق کار کی بدولت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اہل مغرب میں کچھے نیک نامی میسر آجائے،
لیکن اس طریقے سے آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے، نہ آپ اس طرح ایک زندہ اور آزاد
قوم کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کو سے بھی سوچنا جاہئے کہ غیروں کو خوش کر کے
اپنوں سے بگاڑ لیمناکون سی وانشمندی کا تقاضا ہے؟ اکبر مرحوم کی سے تھیجت آج بھی آپ کو دعوت
فکر وعمل دیتی ہے کہ ۔

ہے وفا کہ دیں حمیس اہل حرم اس سے بچو! در والے کج ادا کہ دیں، یہ بدنای بھل! ہم نے آپ کے طرز عمل کی جو تشریح کی ہے اگر اس میں آپ کو کوئی مبالفہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے اب تک کے طرز عمل کا ایک حقیقت پندانہ جائزہ لے کر دکھے کیجئے، ہماری اس بات کی تقدیق ہو جائے گی۔

آپ نے دیکھا کہ مغرب نے اپنی بنکاری کا سازا نظام "سود" پر قائم کیا ہوا ہے، اور اس نظام کو نئ تمذیب کی نمایاں خصوصیات میں سے شار کیا جاتا ہے، بس! یہ دیکھ کر آپ نے اپنی شمام فکری توانائیاں اس بات پر صرف کر دیں کہ کسی طرح تجارتی سود کو طال قرار دیا جائے، آپ نے اس بات کی بمی شخش نہ کی کہ بنکاری کے لئے سودی نظام بی کیا ضروری ہے؟ اسے مضاربت کے اصولوں پر کیوں نہیں چلایا جا سکیا؟ آپ نے پوری امت اسلامیہ کی مخالفت مول کے کر سود مفرد اور سود مرکب کا فرق تو نکال لیا، گر مغرب کے سودی نظام کی مخالفت کر کے باسود بنکاری کے وہ اصول دریافت نہ کر سکے جن سے تقیم دولت زیادہ ہموار اور زیادہ مصفانہ طریقے پر عمل میں آسکتی ہے۔

آپ نے ریکھا کہ انثورنس کو مغرب میں تمذیب کی علامت سمجما جاتا ہے، آپ نے اسے

جول کا توں قبول کر لیا، اور اسلام کو اس کے مطابق طابت کرنے کے لئے قرآن و سنت میں ماویلات شروع کر دیں، لیکن آپ نے بھی اس پہلو سے غور نہیں فرمایا کہ اگر انشورنس کے مروجہ نظام میں تھوڑی می تبدیلی کر لی جائے تو وہ نہ صرف اسلام کے اجماعی اصولوں کے مطابق ہو سکتا ہے ا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مغربی ممالک خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ نے بھی اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور قرآن و سنت کی جو نصوص اس کے خلاف د کھائی دیں اپنا ملرا زور ان کی تاویلات پر خرچ کر دیا، لیکن مجمی آپ نے بیہ نہ سوچا کہ چین اپنی ستر کروڑ آبادی کے ساتھ کس طرح ذندہ ہے؟ صبط ولادت پر عمل کئے بغیر اس نے مختفر س مدت میں معاشی ترقی کی بید منزلیس مس طرح طے کر لی بیں؟ اور اب بھی بقول مسٹرچو این لائی۔ ہر نیا بچہ ان کے لئے مسرت کا پیغام کیوں لا ہا ہے؟ آپ نے اہل مغرب کے شور و شغب میں نومولو د نے کے صرف ایک منہ کو دیکھا اور پھر پریشان ہو گئے کہ اس کے لئے غذا کمال سے آئے گی؟ آپ نے اس کے دو ہاتھوں پر نظر نہ فرائی جن کی اجمیت کے پیش نظر اسرائیل جیسا چھوٹا ملک مسلسل تکثیر آبادی پر عمل کر رہا ہے۔ اہل مفرب نے کمہ دیا تھا کہ کثرت آبادی ترتی پذیر ممالک کے لئے معرب، آپ نے ان کے اس "مخلصانہ مشورے " کو قبول کر کے خاندانی منصوبہ بندی کو ضروری قرار دے دیا، مگر مجھی اس پہلوے خور ند فرمایا کہ ویت نام نے امریکہ کا ناک میں دم کس طرح کر رکھا ہے؟ اور مغرب کو چین کے ڈراؤ فےخواب کیوں نظر آتے ہیں؟ امریکیوںنے نعرہ لگایا تھا کہ ہم مشرق میں صرف ان ممالک کو امداد دیں مے جو ضبط ولادت پر کاربند ہول، آپ نے سمجما کہ یہ ہماری مدروی میں ایا کتے ہیں، لیکن مجمی آپ نے اس کی تحقیق نه فرمانی که اسرائیل ضبط ولادت پر کار بند نسیس ہے، اس کے باوجود امریکه اسے اراد کیول دیتارہ ہے؟

آپ نے سنا کہ تعدد ازواج مغربی ممالک میں ممنوع ہے، اور ایک سے زیادہ شادیاں کرناان کی نگاہ میں عیب ہے، آپ نے اپنے دامن سے (معاذ اللہ) اس داغ کو دھونے کے لئے سے معدرت پیش کر دی کہ ہمارے ذریب نے اسے صرف ایمرجنسی کی مخصوص صورتوں میں جائز

ا۔ اس موضوع پروالد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کے رسالے "بیمہ زندگی" کامطالعہ مفید ہو گا۔ (م- ت-ع)

کیا تھا اب وہ جائز نہیں ہے، اس مقصد کے لئے قرآن کریم کی آیات کے اندر کھینج آن کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی، لیکن آپ نے بھی اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں فرمائی کہ اہل مغرب کو بھی بھی ایک سے زائد پیویوں کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ اور "نئی تمذیب" کی بدولت ہرہوئی، ہر نائٹ کلب، اور ہربارک میں جس "تعدد ازواج" پر عمل کیا جاتا ہے اس کی موجودگی میں انہیں ضابطے کی دوسری شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ \_\_\_\_ اہل مخرب نے اس بات کی تشیر کی تھی کہ تعدد ازواج کرنے والے پیویوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس مظلم کوروکنا اسلام کا مین فشاہے اس لئے آپ نے تعدد ازواج کو جرام قرار دے دیا، لیکن آپ نے بید نہ سوچا کہ بے شہر افراد اپنی تھا لیک بیوی پر ظلم کرنے ہیں بھی کوئی کر نہیں چھوڑتے، کے بید نہ سوچا کہ بے شہر افراد اپنی تھا لیک بیوی پر ظلم کرنے ہیں بھی کوئی کر نہیں چھوڑتے، بلکہ ایسے لوگوں کی تعداد کمیں زیادہ ہے، لذا اس طرز ظر کا نقاضا تو بیہ ہے کہ ایک شادی کر نابھی ممنوع قرار دیا جائے۔

آپ نے دیکھا کہ اہل مغرب پردے کو معیوب بھتے ہیں، چنانچہ آپ نے بے پردگی کے جواز کے لئے قرآن و سنت کے اجماعی احکام میں دوبدل شروع کر دی، لیکن بھی اس پہلو سے شخیق نہ فرمائی کہ پردے کو چھوڑ کر اہل مغرب اخلاقی تباہی کے کس کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ اور اس معاطے میں مغرب کے شخیدہ مفکرین کی واویلا کا سبب کیا ہے؟

آپ کو معلوم ہوا کہ مغرب میں مخلوط طریقہ تعلیم رائج ہے، آپ نے اسے بھی تہذیب کی علامت سمجھ کر اس کی تبلیغ شروع کردی، لیکن بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ فرمائی کہ کشے اس رپورٹس (KINSEY REPORTS) نے امریکی معاشرے کی جو تصویر تھنچ کر دنیا کے سامنے رکھی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ نہ آپ نے بھی اس پر خور فرمایا کہ ہمارے نوجوانوں میں برصتی ہوئی جنسی ہے راہ روی اور مسلسل گرتے ہوئے معیار تعلیم کی ذمہ داری کن کن چیزوں پرعائد ہوتی ہے۔

آپ نے مطالعہ کیا کہ بہت سے اہل مغرب مجرات کو توہم پرسی قرار دیتے ہیں، چنانچہ آپ نے ان تمام مجرات کو جہاں کے بیان پر آپ نے ان تمام مجرات کو باصل کہ دیا جن کا مفصل ذکر قرآن کر یم میں آیا ہے، اور اس کے بیتے میں پورے قرآن کو شاعرانہ تمثیل قرار دے دیا، لیکن آپ نے بھی یہ نہ سوچا کہ جن لوگوں اس بیتے میں پورے قرآن کو شاعرانہ تمثیل قرار دے دیا، لیکن آپ نے جنہوں نے پورہ سال کی طویل اے امریکہ کے مشہور ماہر جنیات پروفیسر الفریڈی کھنے جنہوں نے پورہ سال کی طویل ریسرچ کے بعد شہرہ آفاق رپورٹ مرتب کی ہے، جو امریکی معاشرے کی روشکئے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔

نے ابتداء مجرات کا انکار کیا تھا وہ خدا کے وجود کو بھی (معاذ اللہ) توہم پرستی کی برترین قسم کماکرتے تھے، انہوں نے وحی اور رسالت کا بھی نداق اڑایا تھا، دوسری طرف بھی آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی کہ سائنس کی ترقی سے جونت نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ کتی تیزی سے مجرات کو انسانی ذہن سے قریب کر رہی ہیں۔

ان تمام حقائق کو زبن میں رکھ کر خدا کے لئے بنائے، ہماری اس بات میں کیا مبائد ہے کہ آپ مسائل پر غورو فکر کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ فی الواقعہ ان کا اسلامی اور عقلی حل کیا ہے؟ اس کے بجائے آپ کی نگاہیں مسلسل مغرب پر مرکوز ربتی ہیں، جس بات کی سند جواز آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے، آپ اپنی ساری تواز ئیاں اسے اسلام کے مطابق ثابت کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، خواہ اس کے لئے قرآن و سنت کے ساتھ کیسائی سلوک کیوں نہ کرنا پڑے، اور جس بات سے مغرب کی پیشانی پر بل پڑے نظر آتے ہیں، آپ اپنا سارا زور اسے ممنوع اور باجائز بنانے میں فرچ کر دیتے ہیں، خواہ اس کے لئے کتنی ہی واضح نصوص کو چھوڑنا پڑے،

پھر اب تک آپ نے صرف ان مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے جو اہل مغرب کے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنے معاشرے کے بیشتر حقیقی مسائل جنہیں حل کرنے کی شدید ضرورت ہے، ان کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، اس کی واضح نظیر ہے ہے کہ آپ نے اس ناانصافی کو تو دیکھا جو تعدد ازواج پر عمل کرنے والے اپنی ہویوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، حالانکہ تعدد ازواج کی بناء پر ہونے والے مظالم جمارے معاشرے میں خال خال ہیں، اور دوسری قتم کے مظالم سے کوئی خاندان، کوئی محلہ اور کوئی بہتی خالی نہیں، ہمارے معاشرے میں ایس ہویوں کی تعداد کی انظر آئیں گی جو سوکوں کی وجہ سے مظالم کا شکار ہیں، لیکن ایس ہویوں کی تعداد ہے شمارے جن کی کوئی سوکن نہیں، گر ان کی از دوائی زندگی شوہر کی باخدا ترسی کی وجہ سے جنم بی ہوئی ہے، ایس عورتوں کی تطلم کا ذروائی ذرکی شوہر کی بان کی جا ہی پر بی بی ہوئی ہوئی رحم نہیں آیا؟ ان کو ظلم کے پنج سے رہائی دلانے کے لئے آپ سے کوئی کوشش نہ فرمائی ؟

شادی، بیاہ، جیز، مر، نان و نفقہ، سکنیٰ اور سسرالی تعلقات سے متعلق جن جلہانہ رسموں نے ہمارے معاشرے کو جکڑر کھا ہے، ان کے خلاف آپ نے قلم کو کوئی جنبش نہ دی؟ عدالتوں کے ناقص اور فرسودہ نظام نے جو حصول انصاف کو جوئے شیر لانے کے مترادف قرار

وے دیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی تحریک نہ اٹھائی؟ شادی بیاہ کے معاملات میں بس آپ کو ایک ہی برای چیز و کھائی دی، اور وہ تھی "تعدد ازواج" جس پر عمل کرنے والے معاشرے میں مشکل سے دس فیصد تھے، چنانچہ آپ نے اپنی تمام تر "مختیقی صلاحیتیں" اسے ممنوع قرار دیج میں صرف کر دیں۔

خدارا غور فرمایے اس " بل اوجمل بہاڑ" کا سبب اس کے سوا اور کیا ہے کہ تعدد ازواج کا مسلم مغرب نے اٹھار کھا تھا، اس لئے وہ آپ کو سب سے زیادہ اہم نظر آیا، اور دوسرے تمام مسائل " ویی" تھے، انہیں حل کرنے کی آپ کو کوئی جلدی نہ تھی۔

پھر جن مسائل کی طرف آپ نے توجہ فرمائی ہے ان کو حل کرنے کا انداز بھی آپ نے جیب بی افتیار فرمایا ہے، معاشرے میں جو خرابیال پائی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کی تہہ تک پہنچ کر ان کے حقیقی اسباب تلاش کرتے، آپ نے ان کے ایسے سرسری اور آسان حل تجویز کے ہیں، کہ ناطقہ سر بگر بہاں ہو جاتا ہے۔

اسلای تعلیمات سے ناواتقیت کے سبب عوام میں یہ جاہلانہ طرز عمل بھل اور ناجائز ہے،
بات پر اپنی یوبوں کو تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں، بلاشہ یہ طرز عمل انتائی فلط اور ناجائز ہے،
اس کی وجہ سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اس لئے اس کی اصلاح کے لئے ضرورت تھی،
کہ اس بات کی خوب نشر و اشاعت کی جاتی کہ تین طلاقیں دینا شری طور پر کتا پردا گناہ ہے، نیز
اس بات کی شخیق کی جاتی کہ ایسے گناہ کا او ٹکاب کرنے والے کے لئے کوئی تعریر مقرر کی جا
سی بات کی شخیق کی جاتی کہ ایسے گناہ کا او ٹکاب کرنے والے کے لئے کوئی تعریر مقرر کی جا
سی بات کی شخیق کی جاتی کہ ایسے گناہ کا او ٹکاب کر والے کے لئے کوئی تعریر مقرر کی جا
سی بات کی شخیق کی جاتی کہ ایسے گناہ کا اور جب منال میں مثال بلکل ایسی نہیں ہے
سی سی نہ کیاجائے گا کہ تین طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ کیا اس کی مثال بلکل ایسی نہیں ہے
کہ آپ ایک مظلوم کو پٹے ہوئے دیکھے ہیں، اور جب مظلوم آپ کو حدد کے لئے بگار آ ہے تو نہ
آپ طالم کے ہاتھ پکڑتے ہیں، نہ اسے ظلم پر کوئی حبیہ کرتے ہیں، اس کے بجائے مظلوم سے یہ
کہ آپ نالم کے ہاتھ پکڑتے ہیں، نہ اسے ظلم پر کوئی حبیہ کرتے ہیں، اس کے بجائے مظلوم سے خدا کے
سی طالم کے ہاتھ پکڑتے ہیں، نہ اسے ظلم پر کوئی حبیہ کرتے ہیں، اس کے بجائے مظلوم سے خدا کے
سی خوا کیا مظلوم سے ظلم اس طرح دور کیا جاتا ہے؟

آپ نے طاحظہ فرمایا کہ بعض مقامات پریٹیم پوما اپنے دادا کے مرنے کے بعد بے سمارا اور بےبس رہ جاتا ہے، آپ نے اس کی ہے بسی کا یہ علاج کیا کہ اس کے پچاؤں کی میراث کا حصہ کاٹ کر اے دلوا دو، آئی نظراس طرف ند کئی کہ اگر یہ سلسلہ شروع کر ویا گیا تو بیتم بیتیج اور بیتم بھیج اور بیتم بھیج اور بیتم بھائے اور بیتم بھائے کے کیا تصور کیا ہے کہ وہ اپنے بچااور ماموں کی میراث سے محروم رہیں؟ نہ آپ نے اس بات پر غور فرمایا کہ ایک مخض کی بے بی دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہو آ کہ دو سروں کی جیب پر زبردستی ڈاکہ ڈالا جائے، اس قتم کے بیکسوں کی اداد کے لئے اسلامی فقہ میں "مراب النفقات" واکس الوصیتة" اور "کماب الزکوة" موجود ہیں، اگر ان احکام کو صحح طور پر جاری و ساری کر دیا جائے تو ایسے بیکسوں کی اداد کمیں بمتر طریقے پر حمکن ہے،

نہ کورہ بالا مثالوں پرجو مخص بھی سجیدگی اور غیر جانب داری کے ساتھ خور کرے گاوہ لاز اس نیتج پر پہنچ گا کہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ادارہ تحقیقات اسلامی اور اس کے ہم نوا اہل تجدد کا طرز فکر بنیادی طور پر ہی درست نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کہ وہ اب تک نہ صرف سے کہ ملک و لمت کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکے، بلکہ انہوں نے ملک بھر میں انتشار، خلفشار، بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا ہے، کاش! کہ اس اہم ترین ادارے کے ارباب حل و عقد اس بات پر نیک بیتی کے ساتھ غور کر سکیں کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ فی انجاد کے لئے کتنا معز اور خطرناک ہے؟

ہم نے یہ گزارشات کی گروہی تعصب کی بناء پر پیش نہیں کیں، یہ اس بات کا خیر خواہانہ اور ورومندانہ اظہار ہے جے ہم سرأ و علائيہ حق سیجھتے ہیں،اور جس پر سنجیدگ سے غور کرنا ملک کے ہر حساس مسلمان کا فرض ہے، ہم یہ گزارشات اس امید پر پیش کر رہے ہیں کہ ۔

یں کہ کے انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات اس کے بعد اہل تجدد کے طرز استدلال اور فکر و نظرے متعلق کچھ اور بھی عرض کرنا ہے، وہ انشااللہ کسی آئندہ صحبت میں عرض کریں گے۔

والخردعوناان الحمدلة رب العالمين

## اسلام کی نئی تعبیر

ہم نے گذشتہ مضمون میں تجدد کے کتب قر کا ایک پہلو نمایاں کیا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے مفرب کے افکار واعمال کو معیار حق کا درجہ دے رکھا ہے، اس کی ذائیت، اس کی قر، اس کے نظریات، اس کے دلائل تمام تر مفرب سے مستعار ہیں، جو حضرات تجدد کے منب قار سے تعلق رکھتے ہیں دو اہل مفرب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان بی کے دل ودماغ سے سوچتے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل مفرب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان بی کے دل ودماغ سے سوچتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا اجماعی ضمیر ان کے نمائج قار کو نہ تجول کر سکا ہے، نہ کر سکا ہے، نہ کر

آج کی محبت میں ہم ان حضرات کے طرز کلر اور طرز استدال سے متعلق کھے اور گذارشات پیش کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے موضوع کے سلسلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان اسباب کی نشان دہی کریں گے، جن کی بناء پر ہمارے تجدد پند حضرات کی کاوشیں محقیق کے بجائے تحریف کی راہ پر پڑگئی ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے کلر ونظر کی "دیوار" مسلسل "کے" ہوتی چلی جارہی ہے۔

ایک ادنی سمجھ بوجھ رکھے والا انسان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ ودفیق " کا مقصد "طلب حق" ہے اور ایک محقق کی حیثیت، ایک جج کی می ہوتی ہے جس کا فرض منصبی بیہ ہے کہ وہ پہلے سے کوئی متعین فیصلہ زبن میں رکھے بغیر پوری غیر جانبداری کے ساتھ تمام متعلقہ معلمات کا جائزہ نے، مسئلے کے تمام حمکنہ گوشوں پر دیانت داری کے ساتھ فور کرے، اور بحس جانب میں دلائل کا وزن زیادہ نظر آئے، اس جانب میں اپنا فیصلہ دیدے، اس کے بر خلاف اگر کوئی محص پہلے سے ایک فیصلہ اپنے ذبین میں جمالینے کے بعد اس فیصلے کے حق میں دلائل اگر کوئی محص پہلے سے ایک فیصلہ اپنے ذبین میں جمالینے کے بعد اس فیصلے کے حق میں دلائل ورشواہد تلاش کرے تو وہ ہر گر طالب حق شمیں ہے، اور نہ اس کی کاوشیں «جمتیق" کملانے کی

مستحق ہیں۔

بالفاظ دیگر ایک محقق کا کام نظریہ قائم کر کے اس کے لئے دلیلیں ڈھونڈنا شیں ہوتا، بلکہ ولیلیں دیکھ کر نظریہ قائم کرنا ہوتا ہے وہ دلائل کو اپنے فیصلے کی طرف تھینج کر نہیں لاتا، بلکہ دلائل اسے تھینج کر فیصلے کی طرف لے جاتے ہیں۔

محر ہمارے اہل تجدد کا طرز عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ فیصلے کو دلائل کے آبالع بنانے کے بہانے کے بہانے کے بالغ بنانے کے قائل ہیں اور بید ان کا صرف طرز عمل ہی بنانے کے بہانے کے بہانے کرتے ہیں، آپ نے ان کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے ان کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے ان کی تحریر وتقریر میں اس فتم کے جملے بار ہاستے ہوں مے کہ:۔

"ہم قرآن وسنت کی اس طرح تجیر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانہ کی ضروریات کے مطابق ہو۔ "

اس جملے کا صاف اور سیدها مطلب سے ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق، نہیں کریں گے کہ عمد حاضر میں قرآن وسنت کے اصل احکام کیا ہیں؟ " بلکہ پہلے از خود سے معین کر لیں گے کہ زمانے کی ضرور تیں کیا ہیں؟ پھر قرآن وسنت میں اس کے دلائل تلاش کریں گے اور اگر وہ نظر نہ آئ تو قرآنی آیات اور احادیث کی ایسی تعبیر (INTERPRETATION) کریں گے کہ وہ ہلی معین کروہ ضروریات کے مطابق ہو جائے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے اس جملے میں اس بات کا کمی قدر کھلا اعتراف موجود ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو قر آن وسنت کے ولائل کے ساتھ ہم آبنگ کرنے کے بجائے قر آن وسنت کو اس وسنت کو فیصلوں سے ہم آبنگ کرنا چاہتے ہیں! ہماری تحقیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قر آن وسنت کے دلائل کے پیش نظر کوئی نظریہ قائم کریں، بلکہ ہماری کاوشوں کا مشاء یہ ہے کہ ذمانے کی ضروریات کے بارے ہیں ہم نے جو نظریات قائم کر رکھے ہیں، انہیں ثابت کرنے کے لئے قر آن وسنت سے دلائل تلاش کریں اور انہیں تھینے آن کر اپنے نظریات پر فٹ بھانے کی کوشش کریں۔

حالانکہ یمی وہ چیز ہے جے " تحریف معنوی " کتے ہیں۔ دنیا کا کوئی معقولت پندانسان اہل تجدد کے اس طرز فکر اور طرز استدلال کی تائید نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر علم و تحقیق کی دنیا میں یہ الٹی گنگا بہنی شردع ہو جائے تو حق وصداقت کی آبرو پچانے کا کوئی طریقہ باتی نہیں رہتا۔ پھر تو ہر کمزور سے کمزور وجوے کو دلل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات بھی بے دلیل باتی نہیں رہ

عتی، اور اجمرین محاورے کے مطابق "برچیز کو برچیز سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ "
اس لئے کہ جب آپ ایک مرتبہ یہ طے کر چکے کہ فلال بات ہمیں قرآن وسنت سے ثابت کرنی ہے، اور اس مقصد کے لئے آپ نے قرآن وسنت کی "ثی تعبیر" کرنے کا بھی تہیہ کر لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تائید میں جو کمزور سے کمزور بات آپ کو نظر پڑے گی، اس دلیل بناکر آپ چیش کریں گے۔ اور اس کی مخالفت میں کوئی مضبوط سے مضبوط دلیل کی، اس دلیل بناکر آپ چیش کریں گے۔ اور اس کی مخالفت میں کوئی مضبوط سے مضبوط دلیل بھی آپ کو کوئی در اپنے نہیں ہوگا، اور جب بھی آپ کو کوئی در اپنے نہیں ہوگا، اور جب بلت اس مرحلہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ کون می چیزرہ جاتی ہے تے قرآن وسنت سے ثابت نہ کیا جا

آپ کو شاید معلوم ہو کہ عیمانی مبلغین جو عالم اسلام میں اپنے ذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، مادہ اور مسلماؤں کے سامنے بھیے قرآن وحدیث بی سے اپنے مقائد ہات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو! قرآن میں بھی حفرت عیمیٰ علیہ السلام کو " کاممۃ اللہ" کما کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ وہ خداکی صفت کلام سے، اور انجیل یو تنابھی بمی کہتی ہے، قرآن بی میں انھیں "رور اللہ" کما گیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیمیٰ میں انھیں "رور اللہ" کما گیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیمیٰ خداکی روح ہیں، اور خدا سے ان کا تعلق ایہا ہے جسے جم اور رور کا ہوتا ہے، اور پولس بھی کہا تھا۔ قرآن بی نے بیر بھی کما ہے کہ "جم نے رور القدس سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی تائید کی تقی " اور اس سے مراو وہ واقعہ ہے جو انجیل متی میں بھی لکھا ہے کہ روح القدس صحفرت

عيسى" ير كبوتركى شكل مين نازل موكى تقى\_

لیجے! فدا (۱)، کلم (۲) اور روح القدس تیوں اتنوم قرآن سے ثابت ہو گئے، اور قرآن بے جو تشلیث کے عقیدے کا تعلم کھلا خالف ہے، اس "نی تجیر" کی بدولت خود اس سے اس ب مرویا عقیدے کا جبوت مل گیا۔ رہ گئیں قرآن کریم کی وہ آیات جن میں صراحة شیبیٹ کی نئی کی گئی ہے، سو جب تنلیث کا عقیدہ طبت کرتا ہی ٹھرا، تو کما جا سکتا ہے کہ ان آیات میں حقیق تنلیث کی نئی کی گئی ہے اور بیات عیمائی بھی مائے ہیں کہ خدا تین نہیں، بلکہ بیا آیات میں حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور بیاج قرآن کریم نے کما ہے کہ "جو لوگ میے بن مریم کو اللہ کتے ہیں وہ کافر ہیں" تو در حقیقت اس میں مونوفیسی فرقے کی تردید کی گئی ہے، اور جمال اللہ کتے ہیں وہ نفرانیوں کو عذاب جنم سے ڈرایا ہے اس سے مراد بھی کیتھو لک فرقے نہیں، جمال قرآن نے نفرانیوں کو عذاب جنم سے ڈرایا ہے اس سے مراد بھی کیتھو لک فرقے نہیں،

بلکہ مونوفیسی فرقے اس کے مخاطب ہیں، رہاقر آن کریم کا یہ فرمانا کہ حضرت میں کو سولی فہیں دی گئی۔ تو تھیک ہے! عام عیسائیوں کا بھی ہی عقیدہ ہے کہ میں کے اقتوم کو سولی نہیں ہوئی، صرف پیٹری پیشین فرقہ " اقتوم میں " کے سولی پر چڑھنے کا قائل تھا، اس کی تردید قرآن نے کر دی، جمال تک میں " کے جمد کا تعلق ہے تو قرآن نے اس کے بھائی پر چڑھنے کی تردید نہیں کی۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا ۔ "نتی تعبیر" ۔ کا یہ کرشمہ کہ اس نے کس طرح تمام العرانی عقائد قرآن سے طابت کر دیئے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی "نتی تعبیر" بیں اور عیسائیوں کی اس "نتی تعبیر" کر کے اسلام کے اجمائی "نتی تعبیر" کر کے اسلام کے اجمائی احکام میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہیں؟ آپ کس احکام میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہیں؟ آپ کس اصول، کس ضابطے اور کس قاعدے سے ان کی اس "نتی تعبیر" کو رد کر سکتے ہیں؟

یماں شاید کسی صاحب کے ول میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم نے الل تجدد کی "فی تعبیر کے لئے عیسائیوں کی نئی تعبیر" کی جو مثال پیش کی ہے، اس میں ہم نے پچھ مبالغہ سے کام لیا ہے لئے عیسائیوں کی نئی تعبیر" کی جو مثال پیش کرنے میں کوئی ذیادتی نہیں کی، ہمارے تجدد پند معزات کے بیشتر دلائل ٹھیک اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو ان حضرات کے مضابین پڑھ کر ویکھئے اس میں آپ کو بالکل ایس ہی " فئی تعبیروں " کی بے شار مثالیں ملیس

اوارة تحقیقات اسلامی کے ڈائر کٹر جناب ڈاکٹر فضل الرحلٰ صاحب نے حال ہی میں "اسلام" کے نام ہے جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بڑی دلیس " نئی تعبیری" نظر آتی بیں۔ ان کے نزدیک اسلام میں بنیادی طویر تین نمازیں فرض کی گئی تھی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں دو نئی نمازوں کا اضافہ ہوا، اس کئے نمازوں کی تعداد میں بھی تہدیلی کا امکان ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:۔

"بسرحال بيد حقيقت كه بنيادى طور پر نمازيس تين تخيس، اس كى شهادت اس اقعد بسرحال بيد حقيقت كه بنيادى طور پر نمازيس تين تخيير عليه الصلوة والسلام في بغير كسى وجه ك ان چار نمازول كو دو نمازول ميں جمع كر ديا تھا۔ " بسرحال بيد عمد مورى كے بعد كے زمانے ميں موا ہے كه نمازول كى تعداد، بغيران كى كى متباول مورى كے بعد كے زمانے ميں موا ہے كه نمازول كى تعداد، بغيران كى كى متباول

تعداد کے، بدی تخق سے پانچ معین کر دی گئی، اور یہ حقیقت کہ بنیادی طور پر نمازیں تین ہیں، احادیث کے برصتے ہوئے سلاب کے پنچ، جو نمازوں کے پانچ ہونے کی تائید میں روایت کی گئیں، دب کر رہ گئی۔ "

(مابنامه فكر ونظر ص ٢٥٩ جلد ٥ أكتور ١٧٤)

ملاحظه فرمائی آپ نے یہ "نئ تعبیر" \_ ؟

ایک طرف تواس "نی تعبیر" کے نزدیک متواتر "احادیث کا وہ سیلاب" جمونا اور من گفرت ہے جس میں ابتدائے اسلام سے نمازوں کی تعداد پانچ بیان کی گئی ہے، دوسری طرف وہ تجا ایک روایت قطعی طور پر قابل اعتاد ہے "جس میں "جمع مین الصاؤتین" کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے " پھر "جمع مین الصاؤتین" والی روایت کا بیہ جو مطلب بیان فربایا گیا ہے کہ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازوں کو دو بنادیا تھا، وہ تواس "نی تعبیر" کا سب سے ذیادہ دلچسپ کارنامہ ہے۔ اور اگر آپ نے "جمع مین الصاؤتین" کی روایات پر هی ہیں تو آپ اس کا "لطف" محسوس کر سکتے ہیں، (اے) ای قشم کی دلیاوں کو دکھے کر کسی نے کما تھا کہ "تم ہر چیز کو ہر چیز سے عابت کر سکتے ہوں "

یہ تو ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس "نی تعبیر" کے "ناوک" نے زمانے میں کوئی "صید" نہیں چھوڑا۔

الل تجدد کی تغییری ملاحظہ فرمائے، اس میں آپ کو "نی تجییر" کے کیے کیے " "شاہکار" نظر آئیں گے، "وحی" ان حضرات کے نزدیک خود "رسول" کا کلام ہوتا ہے، اور فرشتوں سے مراد پانی، بکل، وغیرہ، ابلیس سے مراد قوت واہمہ جن سے مراد وحثی قبائل، انس سے مراد ممتدن لوگ، موت سے مراد عثی، ذات یا کفر، ذائدہ ہونے سے مراد عزت پانا، ہوش میں آنا یا اسلام لانا، اور پھریر لائھی مارنے سے مراد لائھی کے سالم کیاڑیر چڑھتا ہے۔

ان " نادر تفیری نکات " کو ذہن میں رکھ کر خور فرمائے کہ ہم نے ان کی جو مثال میں اس کی جو مثال میں اس کی جو مثال میں آبوں کی تعبیرات سے پیش کی ہے۔ اس میں ہم نے کیا زیادتی کی ہے؟

خرا یہ توایک جملہ معرضہ تھا، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر دلائل کو نظریات کے بابع

(۱-) اصل حقیقت صرف اتن ہے کہ بھی بھی آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ظرراور عمری نمازیں اللہ علیہ وسلم ظرر پرجتے ہے کہ ظر کے بالکل آخر وقت میں ظرر ادا فرما فی اور اس کے فوراً بعد عصر کا وقت داخل ہوئے ہیں۔

بنانے کا طرز قر اپنا لیا جائے تو قرآن ہی سے عیسائیت بھی ثابت ہو سکتی ہے، یمودیت بھی، اشتراکیت بھی اور سرمایہ واری بھی، آخر اسی طرز استدلال کو اپنا کر پرویز صاحب نے اپنی کتاب "الجیس و آ دم" میں ڈارون کے، نظریہ ارتفاء کو قرآن سے ثابت کر دکھایا ہے اور قرآنی جملہ "آفیوا الصلوة (نماز قائم کرو) ہے ان کے "ذہن رسا" نے اشتراکی انداز کا آیک معاثی انظام مستشبط کر لیا ہے، یمی انداز گل افقیار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی نے دمشق شام مستشبط کر لیا ہے، یمی انداز گل افقیار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی نے دمشق سے قادیان مراد لیا ہے، اور سے جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام "باب لد" کے مقام پر دجال کو قل فرمائیں گے تو اس سے مرزا تی نے اپنے سے موعود ہوئے پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ "لد" سے مراد "لدھیانہ" ہے اور اس کا دروازہ قادیان ہے۔

غرض اہل تجدد نے جو تحقیق واستدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے از خود کچھ نظریات محصن کر کے انہیں وقت کے نقاضے قرار دریدو، اور پھراپی "خی تجبیر" کے ذریعہ قرآن وسنت کو ان پر چہاں کر کے دکھا وو، یمی وہ خشت اول ہے جس کی کجی نے ان کی فکرو نظر کی پوری عمارت فیر معی کر دی ہے اور یمی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کے افکار تحقیق فظر کے تمام اصولوں، تمام ضابطوں اور تمام قاعدوں کو روند تے ہوئے "کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔

ونیا کے ہر علم وفن میں شخیق ونظر کے پھر اصول اور ضابطے مقرر ہوتے ہیں، جس کی پابئری کے بغیر اس فن کی شخیق میں سیج نتائج تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ موجودہ اصول قانون موضوعہ "(JURISPRUDENCE) میں بھی "تقبیر قانون موضوعہ" (INTEPRETATION OF STATUTES) ایک مستقل علم ہے، اس کے باقاعدہ اصول وضوابط ہیں، اور جب تک ان اصولوں کی پورے طور سے رعایت نہ کی گئی ہو، کی شارح قانون کی کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔

اسی طرح، بلکہ اس سے بھی کمیں زیادہ معقول اور منظم طور پر فقہ اور "تعبیر قرآن وسنت" کے مفصل اور واضح اصول وضوائط موجود ہیں، جو "علم اصول فقہ" میں انتائی تحقیق و تدقیق، نکتہ رسی اور دیدہ ریزی کے ساتھ مدون کئے گئے ہیں۔ اس موضوع پر سینظروں کماییں موجود ہیں اور ان میں ایک ایک قاعدے کو خوب ایھی طرح نکھار دیا گیا ہے، جب تک قرآن وسنت کی تعبیر ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق نہیں ہوگی، اسے کوئی محقولیت پہند انسان قبول نہیں کر سکنا۔ ٹھیک اس طرح جس طرح کسی موجودہ شارح قانون کی وہ تشریح قبول نہیں کی جا سکتی جو " "تعبیر قانون موضوعہ" کے اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

مر ہمارے اہل تجدد اپنے اس النے طرز گاری بناء پر اپنی تعبیرات اور تشریحات میں ان میں سے کی اصول کے پابند نہیں ہوتے اور جا بجا تعبیر قرآن وسنت کے ان متحکم قواعد کی ظاف ورزی کرتے ہیں ۔۔ مثل اصول فقہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن وسنت کے کسی لفظ سے اس کے مجازی معنی صرف اس وقت مراد لئے جائیں گے جب حقیقی معنی مواد لینا یا ناممکن ہو، یا اس لفظ کے حقیقی معنی عرفا متردک ہو گئے ہوں، اور جمال یہ دونوں باتیں نہ ہوں، وہال حقیقی معنیٰ عی مراد ہوں گے یہ ایک سو فیصد جمال سے دونوں باتیں نہ ہوں، وہال حقیقی معنیٰ عی مراد ہوں گے یہ ایک سو فیصد معقول اصول ہے جے عقل و خرد کی کوئی دلیل چینئے نہیں کر سکتی اور اگر اس قاعدہ کو تشلیم نہ کیا جائے تو کسی ہانت سے کوئی دلیل چینئے منہوں مجی نہیں سمجھا جا سکا۔

لیکن ہمارے تجدد پند حضرات ہر ہر قدم پر اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں جمال قرآن وسنت کا کوئی لفظ اپنے مشاء کے خلاف نظر آیا، انہوں نے فوراً اسے اپنی مرضی کے مطابق مجازی معنی پہنا دیئے، بیٹے کے لفظ سے بوتا مراد لے لیا، "لا کھی" سے مراد "ولیل" لے لی۔ موت سے مراد "فقی یا ذات" لے لی، ابلیس سے مراد "وت واہمہ" دیلی ، یمان تک کہ اللہ اور رسول سے مراد "مرکز ملت" لیا۔ (ا۔)

یہ تو ایک ادنیٰ سی مثال ہے، ورنہ اگر ان کی ایس بے قاعد کیوں کو جمع کیا جائے تو بلا مباللہ ایک تختیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

پھر تھوڑی دیر کے لئے "اصول فقہ" کے ان معقل اور معقول قواعد سے بھی قطع نظر کر لیکئے جو فقہاء نے مدون فرمائے ہیں، لیکن آپ نے تعبیر قانون وسنت کے دوران کوئی اصول تو منظر رکھا ہوتا، اگر "اصول فقہ" کے تواعد وضوابط آپ کو پہند نہ تھے تو دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہوتا کہ تعبیر قرآن وسنت کے یہ قواعد فلاں فلال دجوہ سے غلط ہیں، پھر دلائل ہی کے ساتھ ان کے تبادل دو سرے قواعد مقرر کئے ہوتے، اس کے بعد آپ اپنی تحقیقات میں ان ہی قواعد کا لحاظ رکھ لیتے۔

<sup>(</sup>۱-) قرآن کریم کے الفاظ کی بیہ تشریح متعدد تجدد پہند مصنفین نے کی ہے، لیکن بیہ سب مثالیں یکجا دیکھنی ہوں قو پرویز صاحب کی معارف القرآن طاحظہ فرمائے۔

مرہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعبیرات کے پیچے کوئی اصول، کوئی صابط اور کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، ایک مقام پر آپ ایک قاعدے کو توڑتے اور اس کی خالفت کر تے ہیں، گر جب کی دوسرے مقام پر وہی قاعدہ آپ کو اپنا مؤید معلوم ہوتا ہے تو آپ اسے بے چون وچرا تسلیم فرما لیتے ہیں جب کوئی حدیث آپ کو اپنا مؤید معلوم ہوتا ہے خلاف نظر میڑتی ہے تو آپ اسے لیتے ہیں، خواہ وہ اساد کے لحاظ ہے کتی ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن جمال کی حدیث سے دو فرما ویتے ہیں، خواہ وہ اساد کے لحاظ ہے کتی ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن جمال کی حدیث سے اپنافریک کی تاکید ہوتی ہو، وہاں آپ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی واضح آ بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں خواہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور غیر معتد ہی کیوں نہ ہو، اگر علماء دیتے ہیں خواہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور غیر معتد ہی کیوں نہ ہو، اگر علماء دیتے ہیں، اور جس جگہ کی عالم یا فقیہ کا کوئی قول مفید مطلب نظر آ جاتا ہے، اسے بے چوں دیات اسے بہ اسے بے چوں دیات اسے بارہ دو اللہ ہیں، خواہ وہ کتنا ہی کا کوئی قول مفید مطلب نظر آ جاتا ہے، اسے بے چوں دیات اللہ ہیں، خواہ وہ کتنا ہی کا کوئی قول مفید مطلب نظر آ جاتا ہے، اسے بے چوں دیات اللہ ہیں، خواہ وہ کتنا ہی کا کوئی قول مفید مطلب نظر آ جاتا ہے، اسے بے چوں دیات ہیں، خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو؟

اس کی تازہ مثال واکر فضل الرجن صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انتہوں نے ہم اللہ کے بغیری ذبیحہ کو دہ اللہ کے بغیری ذبیحہ کو حلال کما ہے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد یہ ہے؛ ولا آکلوا ممالم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس (ذبیعے) کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

لیکن چونکہ بیہ بات ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے خلاف تھی، اس لئے اشہوں نے اس موقعہ پر معفرت عائشہ کی ایک روایت سے استدلال فرمایا، اور ایک امام شافعی سے قول سے جو ان کے سلمے فقی اقوال میں شاید سب سے زیادہ کمزور قول ہے (اور اس کی کمزوری کا احتراف خود شافعی علاء نے بھی کیا ہے)

طالاتکہ جمال تک روایت مدیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جناب ڈاکٹر صاحب نے اپنا مسلک مید بیان فرمایا تھا کہ:

"أكر أيك حديث كوئى اليى بات بتاتى ہے جو قرآن كرنيم كى ظاہر تعليم ہے ہم آئك نسيں تو بين اس حديث كو رسول أكرم عليه الصاوة والسلام كى طرف منسوب منسوب كرنے كے اس خاص دوركى طرف منسوب كردل گا۔ "

(ماینامه فکر ونظر جلد ۲ شاره ۸ ص۵۱۵)

قطع نظر اس سے کہ انہوں نے معرت عائشہ کی حدیث سے ہم اللہ سے بغیر ذیجے کی حلت پرجو استدلال کیا ہے، وہ کس قدر غلط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا مسلک یہ بیان فرما دیا کہ جو حدیث قرآن کریم کی ظاہر تعلیم سے ہم آہنگ نہ ہو، میں اسے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہی تمیں کروں گا تواس حدیث پر آپ نے احماد کیسے فرمالیا جب کہ وہ قرآن کریم کی ظاہر تعلیم سے ہم آہنگ نہ تھی؟

رہ مکتے الم شافعی رحمہ اللہ علیہ، سوان کے بارے میں آپ کا ارشاد یہ تھا کہ:۔۔
"الم شافعی" کی روش دماغی اور چیز طبعی نے ایک مشینی نظام تو پیدا کر دیا
جس سے بلاشبہ ہمارے ازمنہ وسطلی والے معاشرتی وخربی ڈھانچ
میں استحکام بھی پیدا ہو گیا۔ لیکن مستقبل میں اس کی وجہ سے جدت قار اور تخلیق
سے محروم ہو جانا ریا۔ "

( ما بهنامه قلر ونظر جلد شاره ا ص ۳۰)

سوال میہ ہے کہ جو امام شافعی" الی زبر دست "اصولی غلطی" کے مرتکب ہو سکتے ہیں، کیا کسی جزئی مسئلے میں ان کے اجتماد کو بطور دلیل پیش کرنا آپ کے لئے جائز ہے؟

کیا اس جیسی مثالوں سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ان حضرات کے زہن میں شخین واستدلال کا کوئی سوچا سمجھا اصول ہی نہیں ہے، نہ صرف بد کہ انہوں نے اپنی "نی تعبیر" میں اصول نقد کے قاعدوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ خود اپنے وضع کے ہوئے اصولوں کی پابٹدی بھی ان حضرات سے نہیں ہوتی۔

ڈرا غور فرمائے، اس "اصول گریزی" کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہ حضرات نظریہ پہلے قائم فرماتے ہیں اور دلیلیں بعد میں ڈھوعڈتے ہیں، اور یہ طریق کار اصول وقواعد کے ساتھ چل بی نہیں سکنا، چنانچہ انہیں ہر نظریئے کے لئے ایک الگ قاعدہ وضع کرنا پردنا ہے۔

اب اگر كوئى فخف ان حفرات سے بير گذارش كر آئے كہ خدا كے لئے "علم و خفيق" كے حال پر رحم كھائي اور قرآن وسنت كو اس طرح موم كى تاك نہ بنائي جس طرح يوو و افضار كى نے قورات وانجيل كو بنا ليا تھا، تو ان حضرات كے نزديك وہ فخص "رجعت بند" ہے، قابل كردن زدنى ہے اور اسے "وقت كے نقاضوں كى خبر نہيں" اس كے بارے ميں اہل تجدد كافتوكى بير ہے كہ.\_

"وہ نے دور کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے نقاضوں سے بے خبر

"ב-י

میں معلوم ہے کہ جاری گذارشات کے جواب میں مجی میں می "طعنہ" ملے گا، لیکن ہم نے اس امید پر سے مزار شات چیش کی میں اور انشاء اللہ آئندہ بھی کریں مے، کہ شاید ہماری كونى بات كى وهر كتے ہوئے ول كو متاثر كر وے۔ شايد كوئى ضمير جاگ اشھے، اور التَّا سوچ لے ك " تحقيق" ك نام ي "قرآن وسنت" ك ساته كياسلوك مور با ب؟

.

#### علماء اور یا یائیت

قرآن وسنت کی تشریح و تغییر اور روز مرہ پیش آنے والے نت مے مسائل بیں ان سے احکام مستنبط کرنا کس کا کام ہے؟ اور اس کام کے لئے کیا شرائط اور صفات QUALIFICA) (TIONS ضروری ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آیک میچ روایت سے ملتا ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرایا:۔

قلت يا رسول الله اين نزل بنا ائمر ليس فيه بيان ائمر ولا نهى فما تائمرنى؟ قال تشاوروا الفقهاء و العابدين ولا تمضوا فيه راى خاصة رواه الطبرانى فى الائوسط ورجاله موثقون من اهل الصحيح (مجمع الزوائد ص ٧١ج ١، المطبع الانصارى دهلى ١٣٠٨ه)

یس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر جمارے در میان کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا بیان (قرآن و سنت بیس) موجود نہ ہو، نہ کوئی امر، اور نہ کوئی نمی، تو ایسی صورت بیس میرے لئے آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فقماء اور عابدین سے مشورہ کرو، اور اس معالمے میں انفرادی رائے کو ظاہر (جاری) نہ کرو۔ "

اس حدیث میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ قرآن و سنت سے احکام مستنبط کرنے کے لئے دو شرائط کسی انسان میں پائی جانی ضروری ہیں۔ ایک اس کا "فقیہ" ہونا، دوسرے "عابد" ہونا پہلی شرط کی اہمیت تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم اس لئے کہ قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم رکھتا ہو، احکام کے جو اصول ان میں بیان کئے گئے ہیں، ان سے پوری طرح باخر ہو، اور جس

نے اپنی زندگی اس کام میں صرف کر کے دین و شریعت کا مزاج سیجھنے کی پوری کوسٹس کی ہو، اس طرح اس کا "عابد" یعنی اسلام احکام پر کاربند ہونا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، اس لئے کہ جو شخص خود اپنی عملی زندگی میں حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تمیز نہ کر آ ہو، اور جس کے شب وروز اسلامی احکام کے مخالف ہوں، وہ ہر گز دس کے مزاج کو شمیں اپنا سکتا، احکام مستنبط کرنے کا کام در حقیقت حق کی حلاش کا دو سرانام ہے۔ اور قرآن کریم کی نضری کے مطابق اللہ تعالی حق صفت اس شخص کو عطا فرمانا ہے جو اپنی زندگی میں عملی طور پر حق کا احرام کرنا ہو۔

ا إِنْ تَتَقُوا اللهِ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرَقَانًا ۗ

اگر تم اللہ کا تقویٰ افتیار کرو کے تو وہ حمیس (حق و باطل کی ) تمیر عطاکر دے گا۔

اس آیت نے واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ "تقویٰ" حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی لازمی شرط ہے، اور اس کے بغیر بید انمول ملکہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

غرض قرآن کریم کی اس آیت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذکورہ بالا ارشاد نے بدی وضاحت کے ساتھ یہ بیش آسکتے بدی وضاحت کے ساتھ یہ بتلا دیا ہے کہ اسلامی معاشرے بیں جو نت مسائل بیش آسکتے بیں، ان کا دینی اور فقہی حل تلاش کرنے کا کام وہی محض کر سکتا ہے۔ جو ایک طرف "فقیہ" ہو، اور دوسری طرف "عابد" یا "متقی"۔

پھلے ونوں حضرت مواننا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم صدر دارالعلوم کراچی نے اپنے ایک بیان میں اس بات کو مخضر لفظوں میں اس طرح تعبیر فرمایا تھا کہ ہ

"جن سائل کا صریح عم کتاب و سنت میں ندکور شیں، ان کے حال کا طریقہ الل فتویٰ، الل تقویٰ علاء کا باہی مشورہ ہے، محضی اور انقرادی رائے کا مسلمان پر مسلط کرنا جرم ہے"۔

لیکن نہ جانے کیوں ہمارے تجدد پند طبقے کو یہ بات بہت کھلی ہے ۔ یہ حضرات قرآن وسنت کی تشریح وتعبیر اور اس سے احکام مستنبط کرنے کے لئے نہ "عالم" اور "فقیہ" یا "الل فتولی" ہونے کو ضروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "الل تقویٰ" ہونے کو ضروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "الل تقویٰ" ہونے کی ان کی طرف سے عرصہ دراز سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ :۔

"قرآن وسنت کی تحریح پر علاء کی اجارہ داری شیں ہونی چاہے۔
اسلام میں پاپائیت شیں ہے، اس لئے کسی خاص گروہ کو قانون
سازی کا حق نہیں دیا جا سکتا \_\_ قرآن وسنت کی تقریح کا حق تمام
مسلمانوں کو ہے، صرف علاء کو نہیں" \_\_ "علاء کو اسلام کے
مسلمانوں کو ہے، صرف علاء کو نہیں" وغیرہ وغیرہ۔

ید وہ چلے ہوئے نعرے ہیں جن سے تجدد پند طبقے کی کوئی تحریر بشکل خال ہوتی ہے۔

جمال تک اس معالمے میں قرآن وسنت کی ہدایات کا تعلق ہے، ہم انہیں اوپر ایان کر چکے ہیں کہ ان میں تشریح دین کے لئے "علم" اور "تقویٰ " کی شرائط پر کتنا زور دیا گیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان غلط فنمیوں کی حقیقت بھی واضح کی جائے جو ان فعروں میں پنال ہیں، اور جن کا راگ ہمارے اہل تجدد صبح وشام اللہتے ہیں۔

ان کا پہلا نعرہ بی ہے کہ :- اسلام میں برسنیت یا پاپائیت شیں ہے، اس لئے علاء کے خاص کردہ کو قانون سازی کا حق شیس دیا جا سکا۔ "

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کنے والے یا تو پاپائیت اور تھیو کر لی کے مفہوم اور اس کی اصل برائیوں سے تاواقف ہیں، یا جان بوجھ کر سادہ لوح عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، جس شخص کے دل بی افساف اور حقیقت پندی کی اوئی رمتی موجود ہو وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ «علم» اور «فقہ» یا «تقویٰ» کسی نسل ورنگ یا کمی ذات پات کا نام نہیں ہے، جے کوئی شخص اپنے افتیار سے حاصل نہ کر سکے، یہ ایک فاص کام کی صفات اہلیت کا وقت حاصل کر سکتا ہے، اگر فضل ہر وقت حاصل کر سکتا ہے، اگر کمی محصوص کام کے لئے بچھ اہلیت کی صفات مقرر کرنا آپ کے نزدیک کئی محصوص کام کے لئے بچھ اہلیت کی صفات مقرر کرنا آپ کے نزدیک سمدارت اور وزارت کے لئے جو علمی قابلیت اور جو اخلاقی کر دار ضروری قرار دیا صدارت اور وزارت کے لئے جو علمی قابلیت اور جو اخلاقی کر دار ضروری قرار دیا جاتا ہے، پھر تو وہ بھی آپ کے نزدیک «پاپائیت» ہو گا، اور «جے» کے لئے علم جاتا ہے، پھر تو وہ بھی آپ کے نزدیک «پاپائیت» ہو گا، اور «جے» کے لئے علم جاتا ہے، پھر تو وہ بھی آپ کے نزدیک «پاپائیت» ہو گا، اور «جے» کے لئے علم خاتون کی جو مہدات شرط قرار دی گئی ہے، اے بھی «پاپائیت» کمنا پڑے گا

۹۲ کالت کا لال بننے کے لئے کم از کم ایل ایل بی، ہونے کو جو ضرور می سمجھا گیا ہے، كه ويج كه يه بعى " يايائيت " ب، كى يورغورشى من برهات كے لئے جو وگریاں لازی قرار دی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی سے فتوی صادر قربا ویجے کہ اس میں " پایائیت" کی روح کار فرما ہے، اور کسی الیکش میں امیدواری ك لئ عمر، عقل اور اخلاقى كردار سے متعلق جو شرائط مقرركى جاتى جين، ان يرجمى یہ اعتراض اٹھا دیجئے کہ ان پر " پاپائیت" کا سامیہ بڑ کیا ہے۔

آگر ان تمام کاموں کے لئے اہلیت کی مجمد شراقط عائد کرنا " یا یائیت" نمیں ہے، تو "تشریح كتاب وسنت" كے لئے "علم" اور "تقوى "كى شرط لگانا آخر کون سی منطق کی رو سے " پایائیت" میں داخل موسکتا ہے؟

جس فض نے " یا یائیت" اور برسمنیت کے نظام کا مرسری مطالعہ بھی کیا بوگاده علاء اسلام اور بوپ ویراس صاحبان می مندرجد ذیل موقع مونے فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

(۱) "برہمن اور "بوپ" عملاً دونوں رنگ و نسل اور ذات یات کے ایک مخصوص طقے کے نام ہیں۔ باہر کا کوئی شخص لاکھ کوشش اور ہزار صلاحیتوں کے باوجود اس میں شامل نہیں ہو سکتا، نیمی وجہ ہے کہ پاپائیت کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈاکوؤں اور قزاقوں کو " بوپ " بنا دیا گیا۔ اس کے برخلاف عالم وہ صفت ہے جے حاصل کرنے کے لئے رنگ و نسل کی کوئی قید نسیں۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں علاء ہر رستگ اور ہر نسل میں موتے ہیں، یمال تک کہ غلاموں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ملک و قوم کے پیشوا مانے مے۔ اور بیشہ ان کی فضیلت کا سبب ان کا علم و تفویٰ رہا ہے، شہ کہ کوئی مخصوص خاندان۔

(۲) پوپ کو جس ندہب کی تر جمانی کا دعویٰ ہے، اس کی تعلیمات زندگی کے بیشتر اہم مسائل میں خاموش ہیں، اس لئے یوپ کی مرضی خداکی مرضی ہو کر مرہ می ہے۔ جس بر کوئی دوسرا اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سمی وجہ ہے کہ وہ شارح قانون شہیں، بلکہ ایک آزاد اور خود مخار واضع قانون ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کتاب و سنت کے احکام ہمہ گیراور اس ك اصول و ضوابط بعيينه محفوظ بي، كوئي عالم أكر ان اصول و ضوابط ك ضلاف كوئي بات ك تو دوسرے علاء اس کی لغوش پر گرفت کرنے کے لئے ہر وقت موجود مرہ ہیں اور موجود

(٣) پاپایت میں قانون سازی اور فرب کی تشریح و تعبیر کا اختیار بالاً ثر فرد واحد پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تنا ای شخص کو «میح کی بھیڑوں کا گلہ بان " اور کلیسا کے موسس کا نائب قرار دیا گیا ہے، اس کے برخلاف «علاء " کی آیک فرد کا نام نہیں جو کی گلی بند هی شظیم کا سربراہ ہو، بلکہ ہروہ شخص جس نے سیح اصولوں پر علم دین حاصل کیا ہو، عالم ہے اور دارث رسول " ہے، بلکہ ہروہ شخص جس نے سیح اصولوں پر علم دین حاصل کیا ہو، عالم ہے اور دارث رسول " ہے، اس لئے کوئی آیک عالم تنا اپنی مرضی کو پوری امت پر مسلط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پاپاؤں کی قانون سازی اور علاء کی تشریح کتاب و سنت ہیں اسے عظیم الشان فرق کے ہوتے ہوئے جسی آگر کوئی شخص علائے اسلام پر پاپائیت کا فقرہ چست کرے تو عقل و ہوش، حق و مورات اور امانت و دیانت کا خدا بی حافظ ہے۔

اس پاپائیت والی بات کو اہل تجدد کی طرف سے ایک دوسرے پیرایہ میں یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ''کتاب و سنت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس لئے اس کی تعبیروتشری کاحق علماء کے لئے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ "

پراپیگنڈہ کے مشاق ہیں کہ اس نعرے کو بے تکان دہراتے چلےجارہے ہیں۔ گر کوئی خدا
کا بندہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کر تا کہ اس اعتراض کی مثال بالکل ایس ہے، جیسے ایک
فخص جس نے بھی کی میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو۔ یہ اعتراض کرنے گئے کہ ملک
میں علاج ومعالجہ پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ جھے بھی بحیثیت
ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہئے ۔ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کئے گئے کہ ملک میں
نمریں، پل اور بند نقمیر کرنے کا شمیکہ صرف ماہر انجیئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی
نمریں، پل اور بند نقمیر کرنے کا شمیکہ صرف ماہر انجیئروں ہی کو کیوں دیا جاتی ہے معذور
بحثیت ایک شمری کے یہ خدمت انجام دینے کا حق دار ہوں ۔ یا کوئی عقل سے معذور
آدمی یہ اعتراض اٹھانے گئے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ
داری کیوں قائم کر دی گئی ہے، میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا

جمیں توقع نمیں ہے کہ کوئی صحیح العقل انسان اس فتم کی باتیں کمہ سکتا ہے، اور اگر واقعتٰ کوئی مختص سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل میں یہ کھٹک رکھتا ہو تو کیا اس سے یہ نمیں کما جائے گاکہ بلاشبہ بحیثیت ایک شری کے متہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی الجیت پردا کرنے کے لئے ساله اسال دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، ماہر اسالہ سے ان

علوم و فنون کو سیکھنا رِدْ ہا ہے۔ اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی برِدتی ہیں۔ پہلے یہ زحمت تو اٹھاؤ، پھر بلاشبہ تم بھی یہ خد متیں انجام دے سکتے ہو۔

سوال یہ ہے کہ یمی بات آگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کی جائے تو وہ "اجارہ داری" کیے بن جاتی ہے؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تجییر کے لئے کوئی المبیت اور کوئی قابلیت ور کار نہیں؟ کیا اس کے لئے کسی درس گاہ میں پڑھنے اور کسی استاد سے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا پوری دنیا میں آیک قرآن و سنت بی کا علم ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاطے میں ہر مخض کو اپنی "تشریح و تجییر" کر نے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مینے بھی خرج نہ کئے ہوں۔

المارے تجدد پیند حفرات علماء پر اس غین و غضب کا اظهار توضیح و شام فرماتے ہیں کہ وہ تشریح قرآن و سنت کے اہل کیوں بن بیٹے ہیں؟ لیکن انہوں نے مجھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نسیں فرمائی کہ علماء نے اس اہلیت کو حاصل کرنے کے لئے کتنے یار جیلے میں؟ کس طرح اگریزوں کے دو صد سالد افتدار میںان کے ظلم وستم کا بدف بن کر، اور چوں کہ اگریز کی طرف سے ان بروسائل معاش کے تمام وروازے بند کر دیئے گئے تھے، اس لئے مال و دولت کی چک و دمک سے مند موڑ کر، رو تھی سو تھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، اور اس کے باوجود آپ چیے حفرات کے طعنے من کر یہ علم حاصل کیا ہے؟ کس طرح سالها سال چراغوں کے سامنے م تصمیں سلگائی ہیں؟ \_ جان و مال اور جذبات کی کیسی کیسی قربانیاں دے کر دیتی علوم کو زندہ ر کھا ہے؟۔ اور س طرح اپنی زندگی کو دین کے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے بعد اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق دیتے ہیں، اور پورى امت اسلاميد ان ك اس حق ير احتاد كرتى ب تو آپ كواس ير كلد كيول ب؟ كتاب وسنت كى تشريح كے لئے آپ كا اشتياق بلاشبہ قابل تعريف ہے، نسكين اس كے لئے جس دیدہ ریزی کی ضرورت ہے پہلے کچھ اس کا ذائقہ تو چکھے، زندگی کا کچھ حصہ علوم کتاب و سنت کے کوے میں گزاریے۔ اس کوچ کے آداب سکھتے، اس کے بعد آگر کوئی فخص آپ کے لئے کتاب و سنت کی تشریح کے حق کا قائل نہ ہو تو بلاشبہ آپ کا گلمہ جائز اور برحق ہو

بحلات موجورہ تو آپ کامسلک سے کہ ن

جم کو جان و دل عزیز اس کی گل میں جائے کیں؟ اور اس کے منتج میں آپ کی جو کیفیت ہے اس کے لئے اکبرالہ آبادی مرحوم کا شعر پیش كرنے سے تو كتافي ہو جائے كى، اقبال كے الفاظ ميں اس كى تصوير س ليجئے .. "موختی، از غازه اش افروختی ازشعارش ی بری تو توکی ديگري؟ زنجيري افكار آرزو با ول الآ رانوابا خواسته قيلها خواسته می میری بجلم از دیگران جام ہم گیری ہوام از . ديگرال سرماذاغ البصر خويش باز آیداگر

ان حلات میں یہ قوم جسے مسلمان کتے ہیں، اور جو ہزار عملی کو تابیوں کے باوجود نظری طور پر آج بھی مسلمان ہے، قرآن و سنت کی تغییر و تشریح کو آپ کے حوالے کیسے کر سکتی ہے؟

رہ می یہ بات جس کا اظہار ڈاکٹر فعنل الرحلٰ صاحب کی طرف سے ماہتامہ کار و نظر نے اس طرح کیا ہے کہ ۔۔۔

<sup>&</sup>quot;اسلام من امت من حیث البعموع (؟) قانون سازی کرتی ری ہے

اور اب بھی اس کو رہ حق حاصل ہونا چاہئے۔ "

تو کاش وہ اس کی بھی وضاحت فرما دیے کہ کیا امت کے من حیف السجموع قانون سازی کرے،

کر نے کا مطلب یہ ہے کہ امت کے کروڑول افراد میں ہے ایک ایک فرد قانون سازی کرے،
اور ہر ان پڑھ دیماتی بھی اس کام میں شمیک ہو؟ یا امت کو یہ حق عاصل ہونے کی معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اپنے میں ہے کچھ ایسے باصلاحیت اور معتمد نمائندوں کو ختنب کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو قرآن و سنت کی تشریح و تغییر کے پوری طرح .... قال ہوں، لیکن بالآخر اسے ان فتخب لوگوں کے کام پر ہی اعباد کرنا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جمہور بہت کے کثر پرستار بھی جمہور کے حق کا یہ احتمانہ مفہوم نہیں سجھتے کہ جمہور کا ہر فرد ریائی معاملات کے ہر ہر ہز میں دشل انداز ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی ہر فن کو اس کے فتخب ماجےرین کے سپرد کیا جاتا دشیں کہا جاتا کہ جمہور سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔

ہم جمہور سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔

جہور کے حق کے اس تجزیے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجے کہ اس ملک کے دس کروٹر مسلمان قرآن و سنت کی تشریح کے معلط میں کن لوگوں پر اعتاد کرتے ہیں ؟ جب انہیں قرآن و سنت کا کوئی تھم سجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ادارہ تحقیقات اسلامی یا کسی اور تجدد پند اوارے کا رخ کرتے ہیں یا ان "رجعت پند" علاء کا جنبوں نے بقول آپ کے جہور کا حق چین رکھا ہے؟ اگر جمور مسلمان کتاب و سنت کے معاطے ہیں بغیر کسی جبر واکراہ اور قانونی پایندیوں کے ان ہی بوریے پر جیفنے والے علاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان ہی پر اعتاد کرتے ہیں، ان ہی پر اعتاد کرتے ہیں، ان ہی پر اعتاد کرتے ہیں، ان ہی ہر اواقعہ کا انکار کرسکے۔ تو آپ خود ہی خور فرما لیجئے کہ جمور کا حق کس صورت ہیں پایال ہوتا ہے؟ ان علاء کو کتاب و سنت پر "مشق علاء کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق می طرف رجوع کر ہے واس امر واقعہ کا علاء کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق دے کر جن کی تحریف کے نشر نے جمور کے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے۔ علاء کو کتاب و سنت کی تشریح کی تحریف کے نشر نے جمور کے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے۔

آخر میں ان حضرات کو سب سے بوااعتراض اس "تقویٰ "کی شرط سیر ہے، ان کے نزویک کتاب و سنت کی تشریح کے لئے "علم" کی طرح "تقویٰ" بھی ضروری نہیں ہونا چاہئے، اور اس معالمے میں نہ جانے کس "اندیشے" کے پیش نظران کے نزدیک سب سے بڑی ویچیدگی سے ہے کہ:-

"ال تقویٰ کی شرط ایک ایسی شرط ہے کہ ہر عالم اپنے فتوے کے فلاف دوسرے کی رائے کو اس بناء پر بری آسانی سے مسترد کر سکتا ہے، کیوں کہ تقویٰ کو جانیجنے کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ " (فکر و نظر نومبر ۲۵ء ص ۳۲۷)

اس پر ہم اس کے سوا اور کیا عرض کریں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے "انفرادی اندیثوں" سے ذرا بلند ہو کر غور فرمائیں گے تو اس معالمے میں بھی کوئی پیچیدگی باتی شیں رہے گی، وہی جمہور جن کو آپ قانون سازی کا حق دلواناچاہیے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی کرنے کے عجاز ہیں کہ کس مختص میں "تقویٰ" کی بیہ شرط پائی جاتی ہے؟ جمہور مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر غلط شمیں ہوتا، ان کی زبان "نقارہ خدا" ہے جس مختص کے "تقویٰ" پر جمہور کو اعتماد ہو، اسے شمیر عرب و سنت کی تشریح کا کام سونی دینے میں کیا قباحت ہے ۔۔۔؟

خوب سجھ لیجئے کہ تقوی کوئی جہم اور غیر معین صفت نہیں ہے جس کی تعریف ہر فخص اپنے مزاج و نداق کے مطابق کر سکتا ہو، "تقویٰ " اسلام میں ایک فانونی اصطلاح ہے ، اور اس پر بے شار شرعی احکام کا دار و مدار ہے۔ جب بھی اس کو کسی قانونی مفہوم میں استعال کیا جائے گا، اس سے مراد مامورات پر عمل، کہاڑ سے پر بیز اور صفائز پر اصرار سے اجتناب ہوتا ہے، جو قر آنی اصطلاح کے مطابق "فجور" کی ضد ہے۔ ارشاد ہے ۔ فالمحمول فجور ہا وقواها للذا جو شخص "فجور" لینی ظاہری گناہوں سے پر بیز کرتا ہو، وہ اس قانونی اصطلاح کے مطابق "مقولی" کا فیصلہ کرنے کے لئے جمہور کو کوئی مطابق "مثلی ہے۔ کی وجہ ہے کہ کسی کے "تقویٰ "کا فیصلہ کرنے کے لئے جمہور کو کوئی قابل ذکر البحن پیش نہیں آ سکتی ۔ ان گزارشات کو ذہن میں رکھ کر فرمائے کہ تشریح کتاب و سنت کے لئے "علم" اور "تقویٰ "کی شرط لگانے میں کیا البحن اور کیا پیچیدگی کتاب و سنت کے لئے "علم" اور "تقویٰ "کی شرط لگانے میں کیا البحن اور کیا پیچیدگی

آخر میں ہم ایک بار پھر " تجدد پیند" حضرات سے یہ خلصانہ گزارش کریں گے کہ علمی اور فکری مباحث میں ہائے ہوئے نحرے چھوڑ دینے اور خالص پروپیگنڈا کے ہتھیاروں کو استعال کرنے سے نہ ملک و قوم کی کوئی خدمت انجام دی جا سکتی ہے، نہ اس سے مسائل حل ہو کئے ہیں اور نہ کسی سنجیدہ ذہن پر اس طرز عمل کا کوئی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، ان نعروں کے نقار خانے میں زیادہ سے زیادہ ایک مختصر عرصے کے لئے آپ حق کی آواز کو گم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے صرف کان متاثر ہوتے ہیں، دل نہیں، ایک مرحلہ آتا ہے کہ نعرہ لگانے والوں کی آواز بیٹھ

جاتی ہے، ان کے حلق خنگ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حق کی باوقار آواز پوری قوت کے ساتھ ابھرتی ہو جاتی ہو جاتی ابھرتی ہو جاتی ہ

### سأئنس اور اسلام

" چائد، سورج اور سیاروں کے بارے میں موجودہ سائنس کی جو تحقیق ہے کہا وہ قرآن کریم کی روسے ورست ہے؟ یمال بعض حفرات کتے ہیں کہ سائنس اور قرآن و صدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، الذا اس کی ہربات ورست ہے، اور بعض کا کمنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے کاراتے ہیں، براہ کرم اس معلط میں پی جامع و مانع رائے سے مطلع فرمایے" (عبدائمی فرید پور مشرقی یاکشان)

آپ کا سوال اپنے جواب کے لئے در حقیقت لیک مبسوط مقالے کی و سعت چاہتا ہے، تاہم اصولی طور پر چند ضروری باتیں پیش خدمت ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کی البھن دور کرنے میں مدد گار خابت ہوں گی۔

ا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ودبیت فرمائی ہیں، اگر ان قوتوں کو انسانیت کی فلاح و بہود میں استعال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ مستحن ہے، اسلام ان کی کوششوں کے راستے میں کوئی رکلوث کھڑی کرنے کی بجائے ان کی جمت افزائی کر تا ہے۔ اس سلیلے میں اسلام کا مطالبہ صرف انتا ہے کہ ان قوتوں کو ان مقاصد کے لئے استعال کیا جائے ہو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں، دوسرے الفاظ میں سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو دریافت کرے، لیکن ان قوتوں کا صبح معرف فدہب بتاتا ہے۔ وہی ان اکستانی کوششوں کے لئے صبح رخ اور بھر فضا مہیا کرتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ای وقت انسانیت کے کوششوں کے لئے مفید عابت ہو سکتی ہوئے اصولوں کے مطابق استعال کیا جائے مفید عابت ہو سکتی ہوئے اصولوں کے مطابق استعال کیا جائے، ورنہ شاید اس سے کمی کو انگار ضمیں ہو گا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لئے مادی

فلاح وببود كا باعث بن كتى ہے اى طرح أكر اس كا غلط استعال كيا جائے تو وہ ہمارے لئے تباہ كن ہمى جات ہو كتى ہے، مثال ہمارے سائے ہے كہ ماضى ميں سائنس نے جمال انسانيت كو راحت و آسائش كے اسباب مبيا كئے ہيں، وہال اس كے غلط استعال تے بورى دنيا كو بدامنى اور بے چينى كا جنم بھى بنا ديا ہے، سائنس ہى نے سفر كے تيز رفتار ذرائع بھى ايجاد كئے ہيں اور اس نے ايٹم بم اور ہائيڈروجن بم بھى بنائے، للذا سائنس كاصحح فائدہ اسى و قت حاصل كيا جا سكتا ہے جب اسے اللہ تعالى كے بنائے ہوئے اصولوں كے مطابق استعال كيا جائے۔

۲- دوسری بات سے سیحنے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو صریح مشاہدہ پر مبنی ہیں، ایسی تحقیقات نہ سیمی قرآن و سنت سے متصادم ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، ایک مشاہدہ تو سے کہ ایسی تحقیقات نے بھیٹہ قرآن و سنت کی تصدیق ہی کی ہے، اور قرآن و سنت کی بست سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سیجھ میں ذرا مشکل سے آتی تھیں، سائنس کی بست سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سیجھ میں ذرا مشکل سے آتی تھیں، سائنس کی جس تیخ تحقیقات نے ان کا سیجھنا آسان بنا دیا ہے، مشلاً معراج کے موقعہ پر براق کی جس تیخ رفتاری کا ذکر میچ احادیث میں آیا ہے قدیم ذمانے کے نام نماد عقل سیرست اے بعیداز قیاس سیحیت تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ فابت نہیں کرویا کہ تیزر فاری ایک ایک صفت ہے جس کو سیمی مدود نہیں کیا جا سکا۔

دوسری سم کے سائنفک نظریات وہ ہیں جو مشاہرہ اور یقین کے بچائے عن و تخین پر یا کم علی پر جنی ہیں، اور اس سلط میں سائنس دال کی یقین متیجہ پر ابھی تک حسیں پنج سے ہیں، ایک علی پر جنی ہیں، اور اس سلط میں سائنس دال کی یقین متیجہ پر ابھی تک حسیں پنج سے ہیں، ایک تحقیقات بعض او قات قرآن و سنت کی تصریحات میں کوئی آویل کے بغیر ان سپر ایمان رکھا جائے، اور راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریحات میں کوئی آویل کے بغیر ان سپر ایمان رکھا جائے، اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے ظراتی ہیں ان کے بارے میں سید یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی سائنس کی جو تحقیقات ان سے ظراتی ہیں ان کے بارے میں جو یوں جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہو گا قرآن و سنت کے بیان کتے ہوئے حقائق واضح ہوتے سے جائیں گے۔

مثل بعض سأنس دانوں كا يہ خيال ہے كہ آسان كا كوئى وجود نہيں ہے، ظاہر مثل بعض سأنس دانوں كا يہ خيال ہے كہ آسان كا كوئى وجود نہ ہونے كى كوئى ہے ان كا يہ خيال اس بناء پر قائم نہيں ہوا تھا كہ انسيں آسان كے وجود رئيل قطعی مل گئی ہے، بلكہ ان كے استدلال كا حاصل صرف يہ ہے كھہ جميں آسان كے وجود كو تشليم نہيں كرتے و سرے الفاظ ميں يہ خيال كا علم نہيں ہو كا، اس لئے ہم اس كے وجود كو تشليم نہيں كرتے و سرے الفاظ ميں يہ خيال دعم علم " پر منی ہے لئدا ہم بعد قرآن و سنت كى قطعيت دعم علم " پر منی ہے لئدا ہم بعد قرآن و سنت كى قطعيت دعم علم " پر منی ہے لئدا ہم بعد قرآن و سنت كى قطعيت

پر ایمان رکھتے ہیں ۔۔۔ پورے وقوق اور اعماد کے ساتھ یہ کتے ہیں کہ ان سائنس دانوں کی یہ رائے قطعی غلط ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق آسان موجود ہے، مگر سائنس اپنی کم علمی کی بناء پر اسے دریافت نہیں کر سکی، اور اگر انسان کی سائنس معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ اسی طرح آسان کے وجود کو تشلیم کر لیس جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تشلیم کیا ہے جن کا پہلے ا نکار کیا جاتا تھا۔

مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی ذہنیت ختم ہوتی جا رہی ہے، جب کسی چیز کی اہمیت ذہن پر سوار ہوتی ہے تو بسا او قات اس میں صدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور شیکنالوجی نمایت مفید اور ضروری فنون ہیں، اور دور حاضر میں تو مسلمانوں کے لئے از حد ضروری ہے کہ ان فنون کی طرف بطور خاص توجہ دیں ان میں ترقی کی انتقک کوشش کریں، اس کے بغیر موجودہ دنیا میں ان کے لئے اپنا جائز مقام حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہے کہ کوئی سائنس داں اپنے خان و سامل کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہے کہ کوئی سائنس داں اپنے خان و اس کی بناء پر قر آن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دردازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قر آن کر میں ہوئی میں شویل و ترمیم کا دردازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قر آن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دردازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قر آن مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس فتم کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔

۳۰ یاد رکھے کہ اسلام کا معالمہ عیرائیت سے بہت مختلف ہے، عیرائی ذہب میں اتی جان ہی نہیں تھی، کہ وہ زمانے کی نت نئی ضرور بات اور انسان کی بڑھتی ہوئی سائنلف معلومات کا مقابلہ کر سکتی، للذا سائنس اس کے لئے آیک عظیم خطرہ بن کر سامنے آئی، اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کو سلامت رکھنے کے لئے یا تو سائنس کی مخالفت کر ہے، یا اپنے منہب میں ردوبدل کرے، شروع میں رومن کمیتھولک چرچ نے پہلے راستے کو اختیار کیا، اور چوں کہ عوام پر اس کا اقتدار قائم تھا، اس لئے گلیلیو جسے سائنس دانوں کو بے شار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب کلیسا کا افتدار ڈھیلا پڑا تو اب ان کے لئے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ذہب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح و تعبیر کریں، چنانچہ اہل تجدو نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ذہب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح و تعبیر کریں، چنانچہ اہل تجدو

کیکن میہ سب پچھ اس لئے ہوا کہ عیسائی نہ ہب کو انتہائی غیر فطری اور غیر معقول بنیادوں پر

کرا کیا گیا تھا، اسلام کا معللہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ دین فطرت ہے، اور عقل و خرد کی کوئی دلیل اسے چیلنج نہیں کر بہتی، اس میں زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر دور کی تحقیقات کے ساتھ آتکھیں ملانے کی پوری صلاحیت ہے، لہذا نہ ہمیں اسلام کے وقار کو سلامت رکھنے کے لئے سائنس کی مخالفت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو بد لئے کی، اس لئے کہ ہمارا ایمان یہ ہوگا ہیں ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گی، اور انسان کی سائنسی معلومات میں جتن اضافہ ہوگا اسلام کی بھی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی، بشرطیکہ انسان کا نقطہ نظر صحیح معنی میں سائنقک رہے، اور وہ محض قیاس و تخیین کو یقین اور مشلوب کا درجہ نہ دے بیٹھے ۔

بس میہ ہے وہ بات جو علمائے دین کہتے ہیں، اس کا حاصل اس کے سوا کی میں ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہئے، چذباتی نعروں کی رو میں آگر حدود سے متجاوز کرنا وانشمندی کا نقاضا نہیں ہے۔

حیرت ہے کہ اس معتدل اور سونی صد معقول بات کی وجہ سے بعض حصرات مسلسل بیہ تشییر کر رہے ہیں کہ علاء سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں، اور اس میدان میں ترقی کرناائمیں ایک آگھ نہیں بھایا۔ اس الزام کے جواب میں ہم بیہ دعا کرنے کے سواکیا کہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو فکر سلیم عطا کرے۔

## ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا!

مرشہ چھ ماہ کے دوران امریکہ کے سائنس دانوں نے چاند تک پہنچنے کے سلسلے میں جو تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے سلری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی ہے، مشرق و مغرب میں اس انسانی دماغ کی دھوم مچی ہوئی ہے جس کی مرکز دیوں نے خلاء کی وسعتوں کو عبور کر کے چاند کی سطح پر کمندیں چھیئنی شروع کی ہیں، کوئی شک نہیں کہ اپالو ہشتم اور اپلو دہم کے جیرت انگیز سفر نے انسانی ذہن کی توانائیوں کا جیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں دہ سائنسی نقطہ نظر سے تاریخی قدر و قیمت رکھتی ہیں، اور انہوں نے فن و تکنیک، حساب و تخین کی صحت اور غیر معمولی حلات کی پیش بنی کو ایس دورج تک پہنچا کر دکھایا ہے۔

ان خلائی جمازوں کے ذرامید پہلی بار انسان نے اس قدر قریب سے چاند کا نظارہ کیا ہے۔
آج سے سو سال پہلے اگر کوئی شخص سے کتا کہ کوئی انسان خلاء میں تیمر کر چاند کے بالکل قریب
تک پہنچ گیا ہے اور اس نے چاند پر زمین کے طلوع ہونے کا منظر دیکھا ہے تو سے بات الف لیلہ
کی داستان معلوم ہوتی لیکن آج سے انسانہ حقیقت بن کر سامنے آچکا ہے، اب ۲۰ جولائی تک دو
انسانوں کو چاند پر آثار نے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور عجب ضمی کہ جس وقت سے سطور قار کمن
تک پہنچیں، اس وقت تک سائنس کی آرج کا سے عجوبہ بھی سامنے آچکا ہو۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس خلائی سفریس خلائی جہازی روانگی سے لے کر واپسی تک کا ہر مرحلہ ایک عام آدمی کے لئے نمایت جیرت انگیز ہے، اور تھیٹھ سائنسی نقط نظر سے بیہ سفر ایک ایما کارنامہ ہے جے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

لیکن یہ تصویر کالیک رخ ہے، اور اگر آپ اس عظیم " کارنامے " کے مقاصد و نتائج پر غور فرائیں تو ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔

مشہور ہے کہ کمی شخص نے اس کے دربار میں ایک جیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی تھی، اجازت مل گئی تو وہ دربار میں حاضر ہوا اور فرش کے بیجوں ج ایک سوئی کھڑی کر دی، اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ایک سوئی اشعا کر فرش میں کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا، اور اس کی طرف پھینک دی پلک جھیلئے کی دیر میں حاضرین نے دیکھا کہ یہ وسری سوئی پہلی سوئی کے تاکے میں داخل ہو کر پار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے اور ایک سوئی اور اس کو بھی اس طرح پہلی سوئی کے تاکے میں پار ہو گئیں، ایک میں بھی نشانہ ویگر ہار ہو گئیں، ایک میں بھی نشانہ دیگرے اس نے میں بھی نشانہ دیگرے اس نے میں بھی نشانہ دیگرے اس کے میں جمی نشانہ دیگرے اس کے میں جمی نشانہ دیگرے اس کے بعد میں جمی نشانہ دیگر میگیا۔

ہارون رشید نے یہ جرت انگیز کمال دیکھا تو اس نے تھم دیا کہ "اس محض کو دس وینلر انعام میں دیئے جائیں اور دس کوڑے لگائے جائیں!" حاضرین نے اس سجیب و خریب "انعام" کی وجہ پوچی تو ہارون رشید نے کما کہ " دس وینار اس محض کی ذہائت، نشانے کی سچائی اور اولو العزی کا انعام ہیں، اور دس کوڑے اس بات کی سزاہیں کہ اس نے اپنی خداداد ملاحیتیں ایک ایس کام میں صرف کی ہیں جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ شمیں ہے ۔۔۔ " مطاحیتیں ایک ایسے کام میں صرف کی ہیں جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ شمیں ہے ۔۔۔ " محقیقت یہ ہے کہ چاند تک کوئی ہے کہ چاند تک کوئی ہے اس کارنامے پر بھی ایک طرف ان سائنس دانوں کی تعریف و خوصلہ کے تعریف و خوصلہ کے تعریف کو دل چاہتا ہے جضوں نے اپنی ذہائت فنی ممارت اور عزمم و حوصلہ کے ہالکل نرائے ریکارڈ قائم کئے ہیں، لیکن جب اس طرف نگاہ جاتی ہے کہ اس کارنامے پر انسانیت کی گئی ذہائی شمیں ہو سکی انسانیت کو کیا انسانیت کی کئی ذہنی، مالی اور جسمانی توانائیاں صرف ہوگیں، اور ان کے نتیج میں انسانیت کو کیا ملا؟ تو یکی کارنامہ ایک ایسا بین الاقوامی جرم نظر آتا ہے جس کی کوئی طافی شمیں ہو سکتی۔ ملا؟ تو یکی کارنامہ ایک ایسا بین الاقوامی جرم نظر آتا ہے جس کی کوئی طافی نہیں ہو سکتی۔ چوں کہ اس مصلے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں ذہنوں میں پائی جاتی ہیں اس لئے آتی کی فیست میں ہم اس مسلے پر قدرے تفصیل کے ساتھ گنگاہ کرنا چاہج ہیں۔

سیدھے سادے عوام کا ایک طبقہ تو وہ ہے جوبہ سجھتا ہے کہ چاند اور خلاء کی سخیر کی بد تمام کوششیں اسلام اور قرآن و سنت سے مضادم ہیں، اور ان سے معاذاللہ قدرت قداوندی پر کوئی حرف آتا ہے، یمال تک کہ بعض حفزات کو تو اسلام کی محبت میں یمال تک کھتے سنا گیا ہے کہ چاند تک چنچنے کی تمام خبریں جھوٹی ہیں، اور ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکا۔

لکین واقعہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یا روس کے سائنس دان خلاء کو عبور کر کے چاند یا مریخ

تک پہنچ جائیں تو اس سے کمی بھی معنی میں نہ قرآن وسنت کی کلذیب ہوتی ہے، نہ قدرت خداوند کریم پر معاد اللہ کوئی حرف آتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت یا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صدیث الیی نہیں ہے جس میں سے کما گیا ہو کہ کوئی انسان چاند یا مریخ تک نہیں پہنچ سکا۔

بلکہ یہ ظاءی وسعق میں تیرنے والے آگر بصیرت کی آنکھیں لے کر اوپر جائیں تو انہیں قدم قدم پر قرآن و سنت کی تصدیق کے روش دلائل نظر آئیں گے، وہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے کہ جھوئی عقلیت کے پرستار کل تک اسلام کی جن باتوں کو غراق سجھا کرتے تھے، سائنس کی بیر ترقیات انہیں انسان کے محدود ذہن سے کتا قریب نے آئی ہیں! مثال کے طور پر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلیلے میں براق کی جس تیزی رفآری کا ذکر احادیث میں آئا ہے، کل تک نام نماد عقلیت کے علیہ دار اسے پریوں کا افسانہ کما کرتے تھے لیکن کیا موجودہ دور کے خلا بازوں نے آیک گھنٹے سے بھی کم مدت میں پورے کرہ ارض کا چکر لگا کر بید طابت نہیں کر دیا کہ تیز رفقاری آئیک ایس صفت ہے جسے کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا اور جب امریکہ کے خلاء باز اپنے ذہن و دماغ کی محدود قارت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا چورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیز رفقاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا تیز رفقاری کی مخلی نہ دیں تھیں کر سکتے ہیں تو کیا تو بیا کہ سکتا ہوں کیا تھی ہوں تو کیا تھیں کر سکتے ہیں تو کیا تو کیا ہوں کی مخلیا ہوں کی سکتا کیا تھی کی مدیر کی تو بی کر سکتا ہوں کیا تو کیا تو کیا تو کیا تھی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کیا تو کی کر سکتا ہوں کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کر کر اس کر سکتا ہوں کر سکتا ہ

فرض ہمیں کمل یفین ہے۔ اور اس یفین کو کوئی چیز مترازل نہیں کر سکتی۔ کہ سائنس کے میدان میں انسانی معلومات میں جس قدر اضافہ ہو گا، انسان کو قرآن و سنت کی تصدیق و آئید کر کے ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا بشرطیکہ سائنس اپنے حدود کار سے تجاوز نہ کر کے اور محض قیاس و تخمین کو مشاہرہ کا درجہ نہ دے بیٹھے۔ حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کوئی سنح شدہ عیسائیت نہیں ہے جسے سائنس کی ترقیات سے ڈر کر آگھیں بند کرنے کی ضرورت ہو۔ بید وہ دین فطرت ہے جس نے چودہ سوسال پہلے ڈکے کی چوٹ پر بید اعلان کیا تھا کہ

سنريهم الياتنا في الآفاق و في النفسهم حتى يتبين لهم النه الحق (حم السجدة)

"ہم ان کو اپنی نشانیاں د کھائیںگے، آفاق میں، اور خود ان کے وجود میں، یمال تک کہ بیہ بات ان رِ کھل جائے گی کہ بیہ (اللہ کا دین) حق ہے۔ "

الم رازی" رجمة الله عليه سلف سے نقل كركے فرماتے جيں كه " آفاق" كى نشاندل سے

مراد آسان اور چاند ستارون اور عالم عناصر اربعہ کے عجائب ہیں۔ پھر آیت میں جو کہا گیا ہے کہ "اپنی نشانیاں دکھائیں گے" اس کے بارے میں امام رازی" فرماتے ہیں۔

وان العجائب التي اودعها الله تعالى في هذه الاشياء مما لا نهاية لها فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زمانا فزمانا ( تفسير كبير ص : ٣٨٤ ج ٧)

"الله نے ان اشیاء میں جو عجائب رکھ میں ان کی کوئی انتا نہیں ہے، لذا الله تعلل اپنے مندول کو ہر دور میں منط عجائب و کھانا رہے گا۔

دوسری طرف مسلمانوں بی کا ایک گروہ وہ ہے جس کی آنکھیں سائنس کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اس درجہ خیرہ ہوئی جاتی ہیں کہ اس کے نزدیک سیادوں پر راکٹ چینئے سے زیادہ ضروری، اہم قابل تعریف اور قابل تقلید کام کوئی نہیں رہا، ایسے حضرات ان سائنی ترقیات کا ذکر جس مرعوبیت، رشک اور حسرت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ گویا زبان طال سے بیا کہتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بدی محن اور اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور افضل و برتر قوم وہ ہے جس کے فرز عدول نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور بدی محروم ہیں وہ قویس جو اس "مقدس" ووڑ میں ان سے پیچے رہ گئیں ہیں ۔

آپ نے بعض لوگوں کو اکثریہ کتے ہوئے شناہوگا کہ ۔۔۔ دنیا چاند ستاروں پر کمندیں ڈال ربی ہے، اور مسلمان ابھی تک نماز، روزے اور نکاح و طلاق کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ۔۔۔ یہ فقرہ اسی مرعوب ذہنیت کا تر جمان ہے جو یہ سجھتی ہے کہ راکٹ اور مصنوعی سیارے ایجاد کرنے کے بعد مغربی اقوام زندگی کے ہر شعبے میں دوسری قوموں سے سبقت لے گئی ہیں، اور اب اپنے ہر مسئلے کا حمل ان بی کے نقوش قدم میں حلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

واقعہ سے بے کہ بید دونوں انداز نکر غلط اور خطرناک ہیں۔ ہمیں اس بات کا اظہار کرنے میں قطعی کوئی تامل نہیں کہ بید ایک جمرت انگیز کارنامہ ہے، اور سائنس کے نقطہ نظر سے انسان کی اللہ عظیم کامیانی ہے لیکن سوال ہیہ ہے کہ اس "کارنامہ" کی انجام دبی کی انسان کو جو قیت ادا کرنا پڑی ہے، کیا اس کے پیش نظریہ کارنامہ انجام دینے کے لائق بھی تھا؟

ا پالو بھتم اور ا پالود ہم کی کامیابیوں سے مزے لینے والے تو بہت ہیں لیکن یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان جمازوں کے لیک ایک سفر پر کیا خرچ آیا ہے؟ صرف لیک ا پالو بشتم کی آمدور فت پر جو خرچ ہوا اس کی مقدار تھی:

ایک کھرب میں ارب روپیہ! (جنگ کراچی ۱۴ جنوری ۱۹۹۹ء)

واضح رہے کہ یہ رقم پاکستان کے کم از کم ہیں سال کے بجٹ اور چھ سال کی قومی آمرنی کے مساوی ہے لینی جتنا روپیہ حکومت پاکستان نے ہیں سال کے عرصے میں خرچ کیا اور جتنا دس کروڑ عوام نے چھ سال میں کمایا وہ صرف ایک خلائی جماز پر خرچ کیا گیا ہے۔

اور یہ تو صرف ایالو بھتم کا خرچ تھا، ایالو دہم پر جو خرچ آیا، وہ یقینا اس سے کمیں زائد ہوگا، اور ۱۲ جوال کی کوجو خلائی جماز دو انسانوں کو لے کر چاند پر آبارنے کے لئے جانے والا ہے۔ اس کے اخراجات کا اندازہ اس سے کمیں زائد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس قدر روپیہ کم از کم ستراسی سال میں خرچ کرتا وہ صرف ان چار خلائی جمازوں پر جنوری سے جوالئی تک خرچ کیا جا چکا ہے۔

سوال بیہ ہے کہ جس دنیا میں جگہ جھوک اور افلاس کا رونا رویا جانا ہو، جمال کروڑوں افراد اپنا پیٹ بھرنے کے جی روئی تک کے جی جوں، جمال بے شار مریض دوا میسر نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہوں، جمال کی تقریباً آدھی آبادی تعلیم سے ناآشناہو، کیا اس دنیا میں کروڑوں اور اربوں نہیں، کھریوں روپیہ خلا میں اڑا کر ضائع کر دینا کی ایسے ہی کا اور ایسے ہی کے دل میں انسانیت کا اور ایس ما در دہو؟

اور باہری دنیا کو بھی چھوڑیے، خود امریکہ میں جس نے یہ «عظیم کارنامہ "انجام دینے کا "امراز" حاصل کیا ہے ٹھیک اس مینے جس میں اپالو بھتم پر ایک کھرب ہیں ارب روپیہ خرچ کما کیا گیا، یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ وہاں پر نو آومیوں میں سے ایک مفلس ہے اور :

"افلاس آج کا سب سے بڑا مادی مسئلہ ہے"

( بمغت روزه ثائم نيويارك ٢٣ جنوري ١٩٢٩ء ص ٢١)

کیا ایسے ملک میں کمربوں روپیہ صرف جائد تک کینچنے کے بے فائدہ شوق میں پھونک دیتا عقل، دیا عقل، دیا عقل، دیا عقل، دیات افساف اور انسانی ہدردی سے کمیں میل کھانا ہے؟ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سعدی آئے کے فلائی پیلؤں بی سے خطاب کر کے کہا تھا کہ

توکار زیس راکو ساختی که با آسان نیز پرداختی

مشرق کا کوئی آ دمی اس خلائی دوڑ کا دوسرارخ دکھانے کی کوشش کرے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مغرب ہی کے دہ مغرب کی ترقیات سے حسد کی وجہ سے کمہ رہا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر مغرب ہی کے

ایک مشہور مورخ اور مفکر کا تبعرہ سنتے اس موضوع پر حال ہی میں برطانیہ کے حمتاز مورخ اور فلسفی ڈاکٹر آرناڑ ٹائن بی کا ایک بردا فکر انگیز مضمون شائع ہوا ہے، ہم یساس اس کے پہلے اقتباسات پاکتان ٹائمر سے تلخیع فر ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ ان خلاقی کارناموں کی جیرت انگیزی کا اعتراف کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"لین آج بھی امریکہ کی دس فیمد یا بیس فیمد آبادی افلاس زدہ افراد پر مشتل ہے، اور اگر دنیا کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تواس کی بڑھتی ہوتی آبادی کا صرف ایک تہائی حصد الیا ہے جے صحیح طریقے سے خوراک مل رہی ہے، لنذا بنی نوع انسان کی معاثی قوت کا صحیح مصرف یہ ہر گز نہیں ہے کہ اہرام مصر بنانے یا جائد تک پننچنے کی حماقت کا او کانب کیا جائے جو بذات خود جرائم کی فہرست میں آتے ہیں۔ "

آج کی ونیا تین جنگوں میں جنلا ہے، یہاں صنعتی ہڑالوں کا بازار گرم ہے،
میاں طلباء احتجاج کر رہے ہیں اور وہشت انگیزی کے مختلف طریقے افتقیار کے
جارہے ہیں، اور بیہ سب کچھ اس شرمناک احساس کے ماتحت ہو رہا ہے کہ آگر
کمی ہخص کو کوئی تکلیف پنچی ہے تو تشدو ہی آیک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعہ
وہ اپنے ہم جنس افراد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتا ہے۔ "

"روس اور امریکہ کے لوگ ایک دوسرے کو ان خلائی کامیابیوں پر مبارک باد پیش کرتے رہتے ہیں، حالال کہ ان کی رقیبانہ کاوشیں ہی وسر حقیقت اس " حمافت" کا سب سے بوا سبب ہیں، اگر زین کے ایک چھوٹے سے سیارے پر یہ دو بوی سابی طاقتیں آیک دوسرے کے معامل نہ ہوتھی تو اس " حمافت" کا ارتکاب نہ کیا جاآ۔

جب سے انسان کے معاملات کا ریکارڈ (ٹاریخ کی صورت میں) ہمارے
پاس موجود ہے، اس وقت سے انسان کی سیکنیکی ترقی اور اخلاقی زوا ل لازم و
طروم ہوتے جارہے ہیں، ہماری سائنس اور ٹیکنالوئی کی تاریخ بلاشبہ حبیرت انگیز
"کامیایوں کی واستان" ہے لیکن ہمارے اخلاق و کردار کی تاریخ \_\_\_ ہمارے
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی تاریخ \_\_\_ اب تک ناکامیوں کی حسرت
مجری واستان طبت ہوئی ہے۔ یہ وہ اخلاقی "خلا" ہے جو ۱۹۴۵ء کے بعد

سے ان زیادہ وسیع ہو چکا ہے کہ اس نے تباق کے آنے کے لئے ایک وسیع راستہ کمول دیا ہے۔ "

اس ایشی دور بی جمیں اولین اجمیت اس بات کو دنی چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی جائیں ضائع کرنے کے جرم سے بچا سکیں، اس کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک عالمی حکومت قائم کر کے مقامی حاکیتوں کو اس کے ماتحت بتایا جائے لیکن یہ کام اب چاند پر اترنے کے "کارنامے" سے زیادہ مشکل ہوتا جارہا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت ٹیشنطوم (قومیت) کی حثیبت ہمارے لئے ایک بت کی ہی ہے، اور ایک جموٹے خدا کو چھوڑ بیٹھنا اس دنیا میں ایک خلاء باز کی جرات و ہمت چاہتا ہے" مہارے لئے دوسرے نمبر پر اہم کام یہ ہے کہ ہم اس زیمن کی ہماری کے لئے خوراک کا انظام کریں۔ ہمیں یہ معلوم شمیں ہے کہ ہم اس زیمن کی جھتی دیر میں خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک ساری دنیا میں مقبول ہوگ، اتن دیر میں دنیا کی تماری منان ہی چکی ہوگی۔ البتہ ہم اتنا جائے دیں کہ دنیا کی غذائی رسد کو بوصائے کے لئے، ہمیں ایک لحم بھی ضائع خیس کرنا چاہئے۔ فیکنالو کی کرق رفاز تیز سے تیز تر کر دی ضائع خیس کہ ہر میدان میں (پیداواری) ترتی کی رفاز تیز سے تیز تر کر دی

" بنی نوع انسان کے سائے اس وقت یہ دو مقصد اہم ترین ہیں، لیکن " خلابازی" کی مهم ان میں سے کسی مقصد کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتی۔

" لذا داتعہ یہ ہے کہ خلاکی تنخیر ایک بالکل بے کار مقصد ہے، اور اس مقصد پر اپنی توانائیاں خرچ کر کے ہم اپنے آپ پر جان ہو جھ کر ایک زبردست معاثی نقصان مسلط کر رہے ہیں، ہمیں معاثی مسئلے کو ایسے زبانے میں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جبکہ نوع انسان تیزی سے فاقد کشی کی طرف بڑھ وبی ہے۔ "

" باں اگر خلابازی کے مقصد کو ہم اینے ایجنڈے کی سب سے

آخری سطر میں رکھ دیں، اور جنگ کے متعمد کو اس سے بالکالی اڑا دیں تو ہمارے موجدین کی ہمت، ہمارے فنکاروں کی ممارت اور ہمارے مائنس دانوں کے جذبہ تحقیق کا مباول معرف کیا ہو گا؟ \_\_ اس سوال کا جواب جاپان میں پہلے ہی دیا جا چکا ہے جنگ جوئی اور خلا یازی کے بجائے ہماری تحقیق کا رخ یہ ہونا چاہئے کہ ہم سمندر کے بادے میں معلومات حاصل کر کے اس کے امکانی وسائل سے کام لیں۔ "
معلومات حاصل کر کے اس کے امکانی وسائل سے کام لیں۔ "
وائرے میں ہے، یہ ہمارے سارے (زمین) کے دو تمائی حصے میں وائرے میں ہے، یہ ہمارے سارے (زمین) کے دو تمائی حصے میں کھیلا ہوا ہے، اور یہ ہمارے نامعلوم وسائل کا عظیم ترین ذخیرہ ہے" اندازہ یہ ہے کہ سمندر کی چین قدرتی وسائل کے عظیم الشان کے عظیم الشان

"انسانی شخین کے لئے یہ ایک بہت برا میدان ہے اور جذب مختین کی تسکین کے علاوہ یہ اس بات کی منانت بھی دے سکتا ہے کہ آگر انسانوں کی تعداد موجودہ تعداد سے دس گنا زیادہ بھی ہو جائے تو سے آبادی بھوک سے نہیں مرے گی۔ "

"ایک زرد دم والی مادہ مجھلی اپنی زندگی ہیں ایک ملین (وس لاکھ)
الائے دیتی ہے، لیکن عام حالات ہیں ان اعدوں سے صرف تین کمل
مجھلیاں پیدا ہوتی ہیں جو آئدہ بھی اعدے دے سکیں، لیکن جی جاپان
کے "سمندری کسانوں" نے ان اعدوں کی صلاحیت کو مصنوعی طور پر
متی دینے کی کوشش کی، اور اعدوں کے اس ذخیرے کی پرورش کر کے
انہیں شکاری جانوروں سے بچایا تو اب ایک چھلی کے اعدوں سے تکلنے
والی مجھلیوں کی تعداد تین کے بجائے ایک لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔"
دجس وقت ایالو بھتم اپنی فاتحانہ پرواز کے بعد واپس آیا تو اس کے
چند محفوں کے بعد اللائک کے پار سے میرے پاس ایک ٹیلیقو ان کال
چند محفول کے بعد اللائک کے پار سے میرے پاس ایک ٹیلیقو ان کال

آریخ کا ایک انقلابی واقعہ ہے؟ " \_\_\_\_ میرا جواب تھا "نمیں!"
میرا جواب " ہاں " ہو سکتا تھا، اگر اس دن کی خبر یہ ہوتی کہ بنی
نوع انسان کو اچانک ہوش آگیا ہے، اور اس نے اپنی علاقائی حکومتوں
کو ایک عالمگیر وفاقی حکومت کے تابع بنا لیا ہے، اور ان کی تحقیقات نے
سمندر اور سمندر کی تہہ تک پہنچ کر ایسی چیزیں دریافت کر لی بیں
جنہیں عالم گیر حکومت بنی نوع انسان کے اجتماعی مفاد کے لئے استعال
کرے گی۔ "

ہمیں ابھی اس سے انقلائی مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کی طرف سوویت یونین اور ریاستهائے متحدہ امریکہ کا پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ جو وسائل وہ خلا بازی اور اسلحہ بندی پر ضائع کر رہے ہیں ان کا رخ انسانی بہود کی مشترک ترقی کی طرف پھیر دیں، اگر یہ کام ہو گیا تو ساری دنیا کی آبادی کو اس معیار زندگی تک لایا جا سکے گا جو امریکہ میں اسی فیصد عوام کو حاصل ہے "

یہ بلاشہ ایک "انقلابی واقعہ" ہوگا، لیکن یہ مقصد محض نیکنالوی کے طاقت سے ایسے ثمرات حاصل کے حاصل نمیں ہوگا۔ اگر ٹیکنالوی کی طاقت سے ایسے ثمرات حاصل کرنے ہیں جو شیریں ہوں اور مصرفہ ہوں تو اس کی لازی شرط یہ ہے کہ دل میں ایک روحانی انقلاب ہر پاکیا جائے، یہ روحانی سرجری ہماری چیتی ہوئی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارے نو دریافت مادی وسائل بالکل بیکار ہیں، اور اگر اس کے بغیر ہم چاند پر پہنی بھی گئے تو جو مئی اور راکھ ہمیں وہاں طے گی، وہ ہمارے اس روحانی دیوالیہ پن پر ایک بحربور طور ہوگی جس سے ہم اپنی مادر زمین میں نجات حاصل نمیں کے سکہ خیرے"

باکستان ٹا ٹمز ۱/جنوری ۱۹۲۹ء کے شکریہ کے ساتھ )

ڈاکٹر ٹائن بی نے اپنے اس مضمون میں مرض کی بالکل صحیح نشاندی کی ہے، اور اگر آپ اس کے اسباب پر غور فرمائیں تو اصل میں اس ساری بیاری کی جڑ سہ ہے کہ جو لوگ آج چاند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کےسامنے زندگی کا کوئی واضح مقصد اور بلند نصب العین نہیں ہے، ان کی جدوجمد کے تمام راست دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی طفلانہ خواہ جس میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، نتیجہ یہ ہو کہ دہ اپنی تسخیر کائنات کی بے پناہ صلاحیتوں سے دہ کا م نہیں لے رہے جس سے انسانیت کو امن و سکون کی منزل حاصل ہو سکے۔ ان کی تمام تواناسیاں ایک دوسرے سے انرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو فکست دینے ہیں صرف ہورہی ہیں، اور مقابلہ کی اس کشاکش میں دہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے خود اسپنے آپ کو کیا نقصان کی مینادیا ہے؟

کوئی دوڑ خواہ کتی برق رفرار اور کتی جرت انگیز کیوں نہ ہو، آگر اس کی ست سیح اور مقصد ورست نہیں ہے، تو وہ انسانیت کے لئے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹائن بی نے سیح کما ہے کہ سائنس سے فائدہ اٹھانے کے لئے روحانی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن شاید بیہ بات اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ روحانی سرجری انسانیت کے اس محن افتظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازی کے بغیر نہیں ہو سکتی جو جائد مریخ اور زہرہ و زحل سے بھی کہیں آگے اس جمال میک ہوکر آیا تھا جے سائنس اب تک چیٹم تصور سے بھی نہیں دیکھ سکی اور اس کے باوجود اس کے اوجود اس کے اوجود اس خواہ نے نام لیواؤں کو تنجر ماہتاب کی مهم پر لگانے کے بجائے قلب و نفس کی تنجر پر لگایا تھا۔ جب تک بیہ دنیا اس کے قدموں پر گر کر اس سے رہنمائی کی طلب گار نہ ہوگی اس وقت تک خواہ وہ مصنوعی سیارے اڑا لے، یا جائد اور مریخ پر اپنی فقوعات کے جھنڈے گاڑ دے، اس کی سازی ترقیات انسانیت کے لئے اور ہلاکت خیز بن جائیں گی بنی نوع انسان کی ہے قراریوں میں کی ساری ترقیات انسانیت کے لئے اور ہلاکت خیز بن جائیں گی بنی نوع انسان کی ہے قراریوں میں گی ساری ترقیات انسانیت کے لئے اور ہلاکت خیز بن جائیں گی بنی نوع انسان کی ہے قراریوں میں گی ماری ترقیات انسان کی ہے قراریوں میں گی اور مشرق نے بالکل صیح فرمایا تھا۔

ؤھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا بنی سنر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نتہ سکا اپنی عکمت کے فم وقتی بیں البحما ایبا، آج کا نیملہ نفع وضرر کر نتہ سکا آج کا نیملہ نفع وضرر کر نتہ سکا

### بهم الثدالرحن الرحيم

# اسلام اور تسخير كائنات

(تقریر برائے ریڈیو یاکتان "قرآن حکیم اور جماری زندگی" مورخه ۱۱ مارچ ۱۹۷۸ء) نحمه وتعلى على رسوله الكريم

قرآن کریم نے جا بجا اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ الله تعالی نے یہ پوری کائنات انسان کے لئے پیدائ ہے اور اس کے ذرے ذرے کو انسانی کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سور ہ بقوہ میں قرآن کریم کاارشاد ہے:\_

هو الذي خلق لكم مرًّا في الارض جميعا

الله وہ ذات ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تممارے لئے پیدا فرمائی میں

اور سورہ جاشہ میں ارشاد ہے:۔

و سخرلكم مَّا في السمُّ وات و ما في الارض جميعا منه ان في ذالك لا يات لقوم يتفكرون (الجاثيه: ١٣)

اور آسان وزین کی تمام چیزوں کو النرف ابی طرف سے تہارے لئے معز كر ديا ہے- بلاشبہ اس ميں سوچنے والوں كے لئے برى نشانياں ہيں

ان آیات میں جمال الشر تعالی نے اپنی نعمت اور احمان کا تذکرہ فرمایا ہے وہال اس طرف مجی ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ جب الله تعالیٰ نے کائنات کی یہ تمام چیزیں انسان کے لئے يداكى بي توبيد انسان كافرض ہے كه وہ الله كى ان نعتوں كو پھائے، دريافت كرنے ميں ايني بباط کے مطابق کوشش کرے، اور المترکی دی ہوئی عقل وفکر اور جمد وعمل کی قوت کو کام میں لا كران نفع بخش چيزوں تك رسائي حاصل كرے جو الندنے سينة كائنات ميں وربيت فرمائي ہيں۔ کیونکہ اس کائنات میں جمال بہت سی نعتیں واضح اور عمومی نوعیت کی ہیں جن سے ہر انسان ہر وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض نعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لئے عقل

وقل محنت اورتج بكى ضرورت ب، چنانچه قرآن كريم كاارشاد به -- ا الم تروا ان الله سخرلكم ما فى السماوات و ما فى الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة (لقان: ٢)

کیا تم نے نمیں دیکھا کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کی تمام چیتےوں کو تمهارے لئے مسؤ کر دیا ہے، اور تم پراٹی تمام نعتیں پوری کر دی ہیں، کملی ہوئی نعتیں بھی اور بوشیدہ نعتیں بھی۔

یعنی النگر تعالی نے انسان کے لئے ساری کائنات کو مسخر تو ضرور سمر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات کی ساری تعییں انسان کو ہاتھ پاؤں ہلائے بھیر میسر آ جائیں گی۔ بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان نعیوں میں سے بعض تو کھلی ہوئیں جیس جنہیں دریافت کرنے کے لئے کسی محنت یا عقل وفکری ضرورت نہیں، لیکن بعض نعییں پوشیدہ ہیں۔ جنہیں حاصل کرنے کے لئے عقل وفکر محقیق وجبتی اور تجربہ ومحنت کی ضرورت ہے۔

أیک اور جگہ قرآن کریم کاارشاد ہے:۔

الله الذي سخرلكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم

تشكرون (الجاثيه: ١٢)

الله وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس سے تھم سے اس میں کشتیال چلیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو-

اس آیت میں سمندر کو مخر کرنے کی وجہ یہ بیان فرائی گئی ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اللہ کا فضل عاش کرے۔ قرآن کریم میں عام طور سے اللہ تعالیٰ کا فضل عاش کرنے سے مراد کسب معاش کی جدوجہد ہوا کرتی ہے، چنانچہ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہیں سمندر میں کشی رانی پر اس لئے قدرت وی گئی تاکہ اس کے ذریعیے تم شجارت کر سکو، لیکن بعض مفسرین نے فربایا کہ اس آیت میں اللہ کا فضل علاش کرنے سے مراد تجارت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان بیشار فعتوں کی تحقیق وجنجو ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پیدا فربائی ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تہدا ہے لئے سمندر میں بیشار فائدہ مند چیزیں پیدا کر کے سمندر کو تہدا کے سمندر کو ایک تمان کے مغر کر ویا ہے تاکہ تم انہیں علاش کر کے فق اٹھاؤ ۔ چانچہ جدید سائنس کے انگرافات روز پروز اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ سمندر اور اس کی تہ میں جس قدر معدنی اور نباتی ذخائز اور نعتیں پوشیدہ ہیں۔ اتی ختکی میں بھی موجود نہیں ہیں۔

پر قرآن کریم نے کی مقالت پر اس طرف واضح اشارے کے بیں کہ انسان جول جول محقق وجبتو کے میدان بیں آگے بوھتا جائے گا، اس کائات کی نت نئی نعتیں اس کے سامنے آتی جائیں گی۔ مثلاً جمال قرآن کریم نے انسانی سواریوں بیں گھوڑوں اور فچروں کا ذکر فرمایا ہے وہیں ایک لطیف اشارہ اس طرف فرما دیا ہے کہ آئندہ انسان کی سواری کے لئے الی الی چزیں پیرا ہوں گی جو ابھی انسان کے علم بیں نہیں آئیں، ارشاد ہے:۔
والحنیل والبغال والحمیر لترکبوھا وزینة و یخلق ما لا تعلمون

اور الله نے تمهارے لئے محوزے، فچر اور گدھے پیدا گئے۔ آگہ تم ان پر سواری کرو، اور (آئندہ) الله تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے

اس طرح اس مخفر جلے میں قرآن کریم نے قیامت تک ایجاد ہونے والی تمام سواریوں کی پیکلی خبر دے دی ہے، اور ایک جگد ارشاد ہے:۔

سنريهم اياتنا في الآفاق و في انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (حم السجده: ٥٣)

ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں کے کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنی جانوں میں ہمی، یہاں تک کہ ان پر سے واضح ہو جائے کہ سے کلام سچا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیہ خبر دے دی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کالمدی نشانیاں طاہر مونے کا سلسلہ کس زمانے میں بند نمیں ہو گا، بلکہ قیامت تک ہر دور میں کائنات کی نت نی نعتیں اور نشانیاں طاہر ہوتی رہیں گی۔

اس موضوع پر قرآن وحدیث کے اور بہت سے ارشادات پیش کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر صرف ان چند آخوں پر بی خور کر لیا جائے تو ان سے یہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تحقیق وجتی اور تجربات و انکشافات کے ذریعے کائنات کی پوشیدہ قوتوں تک رسائی حاصل کرنا آگر صحح نیت کے ساتھ صحح طریقے پر ہو تو وہ قرآن کریم کی نظر میں خدموم نہیں، بلکہ مطلوب ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسلام نے ایسے سائنفنک تجربات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ ان کی حوصلہ افرائی کی ہے، اور یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں اپنی جمد وعمل کے وہ محرے نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کریں گے۔

البتہ یاو رکھنے کی بات ہے ہے کہ اسلام نے تغیر کائنات کا جو تصور عطاکیا ہے وہ مغرب کے مادہ پرستانہ تصور ہے بہت مختلف ہے۔ مغرب نے بھی تغیر کائنات کا پیڑا اٹھایا ہے، اور بلاشبہ اس آخری دور میں اس نے اس میدان میں غیر معمولی کا میابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اسلام ہا آخری دور میں اس نے اس میدان میں غیر معمولی کا میابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اسلام و کھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہے، الذا اس کو اپنی تحقیق وجبتو کے نتیج ہیں جو نی چیز ریافت ہوتی ہے وہ اسے محض اپنی قوت بازو اپنی عقل وفکر اور اپنی محنت و کاوش کا شمرہ سمجھی دریافت ہوتی ہے وہ اسے محض اپنی قوت بازو اپنی عقل وفکر اور اپنی محنت و کاوش کا شمرہ سمجھی ہیں۔ اس محنت و جبتو اور ان تجربات اور انکشافات کے پیچھے اس مال میں منازو اپنی عقل وفکر اور وہ طاقت و توانائی بخش ہے اس خالق ومالک کی قدرت کاملہ کا نظارہ کر آتا ہے جس نے ایک طرف پوری کائنات کو انسان کو مخر کر دیا ہے، اور دو سری الحق انسان کو وہ عشل وفکر اور وہ طاقت و توانائی بخش ہے جس نے ایک مخر کر دیا ہے، اور دوسری الحق انسان کو وہ عشل وفکر اور وہ طاقت و توانائی بخش ہے جس کے دید انسان کو کسی پندار یا محمند میں جنل میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کو کسی پندار یا محمند میں جنل مون جونے کے بجائے اپنے خالق ومالک کے حضور سر نیاز خم کر دیتا جائے جس نے اسے بوری کی کائنات پر حکرائی کا مقام عطاکیا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آیک مومن کی پکار یہ ہوتی ہوتی ہے کہ:۔

سبحان الذي سخرلنا هذا و ماكنا له مقرنين و انا الٰي ربنا لمنقلبون

(الزخرف: ١٣)

پاک ہے وہ ذات جس نے اس چز کو ہمارے لئے متخر کر دیا، اور ہم بذات خود ایسے نہ متح کہ اس کو قابو کر لیتے، اور ہم کو اپنے پرورد گار کی طرف لوث کر جانا ہے۔

چر تسخیر کائنات کے تصور میں اسلام اور مغرب کے درمیان دوسرا بنیادی فرق سے ہے کہ مغرب کی مادہ پرست ذہنیت تسخیر کائنات کو بذات خود اپنی منزل مقصود سجعتی ہے، اس کے نزدیک انسان کی زندگی کا اس کے سواکوئی مقصد نہیں کہ وہ کائنات کی نفع بخش چیزوں سے زیادہ لذت اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے برخلاف اسلام کی نظر میں تسخیر کائنات بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ مقصد کے حصول کا ایک زراجہ اور انسان کے رائے کی محص ایک منزل ہے، اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ انسان کو اس

پرى كائنات سے خدمت لينے كاحق اى وقت پنچا ہے جب وہ خود اپنے مقصد تخليق اور فريضہ منصى كو تُعيك تُعيك اواكرے، الله تعالى نے يہ كائنات بلاوجہ انسان كے ہاتھوں ميں رام نہيں كر وي، بلكہ اس كامقصديہ ہے كہ انسان اپنے كام كو تُعيك تُعيك اواكر سكے، اور وہ كام الله تعالى كى بندگى ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے:۔
كى بندگى ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے:۔
و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔

اور اس سلط میں اسلام اور مغرب کا تیسرا بنیادی فرق ہیہ ہے کہ مغرب کے نزدیک تسخیر کائنات کی جدوجہد میں جو نئی قوت انسان کے ہاتھ آ جائے، اے استعال کرنے کا طریقہ بھی انسان خود اپنی عقل سے متعین کرتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم ہیہ ہے کہ جس خدا نے وہ قوت انسان کو عطاکی ہے وہی اس کے استعال کا صبح طریقہ بھی بتا سکتا ہے، للذا ان ایجاوات اور انکشافات کو اسی طرح اور اننی کاموں میں استعال کیا جا سکتا ہے جن کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے۔ اور جب انسان وحی الی کی رہنمائی کے بغیران ایجادات کو استعال کرنے کا طریقہ خود متعین کرتا ہے تو اس سے کائنات کی ہی بھترین نعمیں انسانیت کو قائدہ پہنچانے کے بجائے اسے بعض او قائدہ پہنچانے کے بجائے اور مرت پر جعندے گاڑ وسیخ کے باوجود اس کی اپنی زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جاتی ہے، اس طرح اسلام کا تنجیر کائنات کا تصور مغرب کے مقابلے میں زیادہ ہمہ گیراور جامع بھی ہے، اس طرح اسلام کا تنجیر کائنات کا تصور مغرب کے مقابلے میں زیادہ ہمہ گیراور جامع بھی ہے، اور انسانیت کے لئے زیادہ مفید بھی۔ اللہ تعیل اسکی صبح قدر وقیت بچائے اور اس پر عمل کرنے کی توثیق حطافرائے آمین

#### اجتهاد

رق الاول ۱۹۰۷ اوش د دارت ند بی امور کے زیر اہتمام اسلام آباد شی، ایک علاء کونش منعقد ہوا جس کے کھا اجلاس میں صدر پاکتان جزل جیر ضیاء الحق صاحب بھی تشریف فرارہ، اس کونش کا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ "مک میں اجتماد کے عمل کا آغاذ کس طرح کیا جائے" اس موقع پر مدیر المیلاغ، نے جو زبانی تقریر کی تھی، اب وہ وزارت ذہبی امور نے ثیب ریکار ور کی مدد سے ایک کتابے میں شائع کر دی ہے۔ یہ تقریر معمولی نظر بانی کے بعد اس مرتبہ اواریہ میں چیش شائع کر دی ہے۔ یہ تقریر معمولی نظر بانی کے بعد اس مرتبہ اواریہ میں چیش خدمت ہے۔

أواره

بناب مردر

معزذ حاضرين كرام، السلام عليم،

یس مجمعا ہوں کہ مخفر وقت میں اس کونٹن کی چاروں کیٹیوں نے جو سفار شات مرتب کی چاروں کیٹیوں نے جو سفار شات مرتب کی جی وہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے بدی خوش آئند اور بدی حوصلہ افزاء ہیں کل جب اس بردگرام کا اعلان ہوا تھا تو یہ وہ تھے نہیں ہو رہی تھی کہ اس مخفر وقت میں ایکی ٹموس سفار شات

تیار ہو سکیں گی۔ لیکن بحثیت مجموعی چاروں کمیٹیوں کی طرف سے جو سفارشات آئی ہیں وہ بردی قابل قدر اور حوصلہ افزاء ہیں۔

چونکہ ہر آوی کو کسی ایک سمیٹی میں رہنا تھا اور دوسری کیٹیوں میں اس کو اپنے اظمار خیال کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے میں کسی تحرار میں پڑنے کی بجائے یہ ضروری سجھتا ہوں کہ جو مسائل ان کیٹیوں کی طرف سے آئے ہیں جن میں کہ میں شائل نہیں تھا ان کے بارے میں این مختصر نقط نظر کا ظمار کروں۔

اس كونش ميں جس كا اصلى مقعد نفاذ اسلام كى رفاكو تيزتر كرنا تھا۔ جو سفادشات اس كين فل كو تيزتر كرنا تھا۔ جو سفادشات اس كين كى طرف سے آئى بيں ميں ان كى حرف بائيد كرنا ہوں اور سے گزادش بحى كرنا ہوں كم يراه كرم ان پر پورے غور كے ساتھ اور ان كے تمام مضمرات كے ساتھ ا نكا جائزہ ليا جائے اور ان پر فورى عمل كيا جائے۔

اسی طرح اتحاد و انقاق کی سمیٹی نے جو تجاویز مرتب کی ہیں وہ بیری حوصلہ افزاء ہیں اور واقعہ میہ ہے کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو انشاء اللہ افتراق و انتشار کی جو دیا پھوٹی ہے، وہ اس کو روکنے میں منوثر کر دار ادا کر سکیں گی۔

جھے اس وقت خصوصی طور پر جس میٹی کے موضوع کے بارے بیل کچھ عرض کرنا ہے وہ تیسری سیٹی ہے ہو اجتماد کے عمل کے سلط بیل قائم کی گئی ہے، اور اس کی سفارشات جناب مولانا محمد مالک صاحب کاند حلوی اور علامہ سید محمد رضی صاحب جمتد دونوں بزرگوں نے ایوان کے سامنے پیش کر دی ہیں۔

میری نظر میں چونکہ یہ اجتماع بدی مد تک علاء کا آیک نمائدہ اجتماع ہے اور اس کی طرف سے جو بات بھی اس وقت طے ہوگی وہ بدے دور رس اثرات کی حال ہوگی، اس لئے میں مختمرا اجتماد کے همن میں بیر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بدی متفاد قتم کی غلط فہیاں پائی جاتی جی اور ان متفاد غلط فہیوں کا نتیجہ بیہ کہ بعض اوقات انتما ورج کا جمود ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ انتما درج کی آزادی۔

میرے نزدیک اور میری بید بات میری تفاذاتی رائے نہیں ہے بلکہ قرآن وسنت اور فقهائے اسلام کی آراء سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ اجتماد در حقیقت ایک دود حاری تلوار ہے۔ اس اجتماد کو اگر صبح طور پر سجھ کر، اس کی حدود کے اندر، اس کی شرافط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو

اس کا نتیجہ اس عظیم الثان فقمی ذخیرہ کے طور پر سامنے آتا ہے جس پر امت مسلمہ بجا طور پر فحر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس اجتماد کے ہتھیار کو غلط استعال کیا جائے، غلط افراد استعال کریں،
یا غلط طریقے سے استعال کریں تو اس کا نتیجہ وہ باطل نظریات ہیں اور تحریف دین کی وہ تحریکیں ہیں جن کی تاریخ ہمیں ''ا کملل والنحل '' جیسی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ملتی ہے اور جن کا حال یہ ہے کہ ایک زمانہ دراز تک ان کا شور دنیا نے سنا ہے لیکن آج سوائے کتابوں کے اور بی کا حال یہ ہے کہ ایک زمانہ دراز تک ان کا شور دنیا نے سنا ہے لیکن آج سوائے کتابوں کے اور اق کے ان کا کمیں مذکرہ نہیں ہے۔

اسی اجتماد کے ذریعے امت مسلمہ کے لئے عملی راست اللش کے جا سکتے ہیں اور اسی اجتماد کے ذریعے یہ صورت حال بھی پردا ہو سکتی ہے کہ ہمارے اسی ملک کے اندر یہ اجتماد بھی کیا گیا کہ قرآن کریم کی جو آبت ہے "والسارق والسارقة فاقطعوا ایر بھیا " (۵: ۲۳) یعنی "چور مرو اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو" تو "اجتماد" کے ذریعے اس کی تشریح اور تجبریہ کی گئی ہے کہ چور مرد اور چور عورت سے مراہ ہے سرمایہ دار اور "فاقطعوا ایر بھیا " یعنی ہاتھ کاٹے سے مراد ہے سمرایہ دار اور سے استدلال کی ایسے آدمی کی طرف مراد یہ ہے کہ ان کی صنعتوں کو نیفنط تر کر دیا جائے اور یہ استدلال کی ایسے آدمی کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا کہ جس کو کوئی علمی مقام حاصل نہ ہو۔ یہ ہمارے ہی ملک میں ایک ایسے صاحب کی طرف سے پاقاعدہ چھپ کر شائع ہوا ہے جن کا شار مشہور دانشوروں میں ہوتا

اسی طرح اسی ملک کے اثدراجہ تنادی بنیاد پر بیہ بھی کہا گیا ہے کہ سود حرام نہیں، اسی اجہ تنادکی بنیاد پر بیہ بھی کہا گیا ہے کہ سود حرام نہیں، اسی اجہ تناد پر مفرنی تهذیب کی دباء اور ہر لعنت کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ذریعے تحریف دین کا ایک لانتانی سلسلہ شروع کیا گیا۔

ای لئے میں نے عرض کیا کہ بید دود حدی تلوار ہے، اور میں اس کی مثال بید دیا کر تاہوں کہ چیے بل صراط کا روایات میں ذکر آتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اگر اس کی صدوداور شرائط کا لحاظ رکھے بغیر اور اس کی الجیت کو کماحقہ عاصل کے بغیر کوئی مخص سے کام کرتا ہے تو اس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ تحریف دین کا مرتکب ہوتا ہے اور اس سے انتنا در سے کی گراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔

بعض حفرات اجتماد کا مطلب سی سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل اور رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرلیں، عقل اور رائے کی بنیاد پر اسلامی احکامات سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کو وہ اجتماد سمجھتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سجھ لینی چاہئے کہ اس چیز کو آج تک کسی فحض نے بھی اجتماد نہیں سجھا، جو فحض اس بات کو اجتماد سجھے تو وہ در حقیقت بہت عظیم گرائی ہیں جاتا ہے، خود حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث جس کی بنیاد پر اجتماد کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اور جب آپ آپ نے کھولا تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ تشریح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی بات تمہیں کتاب اللہ میں نظر نہ آئے تو تم کیے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ہے فرمایا کہ سنت پر عمل کروں گا، آپ نے پوچھا کہ اگر سنت میں بھی کوئی بات نہ ہو تو پھر کیا کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا۔ بی حدیث صراحت یہ بات بنا رہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی حدیث صراحت سے بات بنا رہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی اجتماد کیا جائے گاتو وہ اجتماد نہیں ہو گا وہ تحریف ہو گی۔

در حقیقت اگر ان معالمات میں، جن میں کہ قرآن و سنت نے کوئی واضح تھم دیا ہے اجتہاد کی اجازت اور کھلی چھوٹ دی جائے تو میں سجھتا ہوں کہ پھر بحث انبیاء کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔
انبیاء علیم الصلوٰة والسلام تو وجی اس غرض کے لئے لے کر آتے ہیں کہ جن معالمات کے اندر
انسان اپنی عقل سے صبح فیط تک نہیں پہنچ سکا، وجی کے ذریعے اس کو اس کا مجمح راستہ دکھایا
ہاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ راستہ تمہمارے لئے ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اپنی عقل اور
رائے سے جو تمہماری سجھ میں آئے وہ کرلو تو پھر قرآن و سنت کے اتباع کی چندال حاجت نہیں
مطابق، اور رائے کے مطابق پائیں، مصلحت کے مطابق سمجھیں، اس کے مطابق اپنی ذندگ مطابق، اور رائے کے مطابق بی ضرورت نہیں تھی اس لئے اجتہاد کے بارے میں سب
مطابق، اور رائے کے مطابق پائیں، مصلحت کے مطابق سمجھیں، اس کے مطابق اپنی ذندگ کے مراریں۔ قرآن و سنت کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے اجتہاد کے بارے میں سب
سے پہلے اس غلط فنی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور یمال سے جو قرار داو جائے اس میں اس بہلوکی بوری رعایت ہوئی چاہئے۔

دوسری گزارش سے ہے کہ بعض اوقات اجتماد کا مطلب تو یہ نہیں مجما جاتا کہ اپنی عقل اور رائے کو قرآن و سنت کے نام پر محمون اجائے لیکن جب اجتماد کے عمل کا نام آتا ہے تو ذہن میں بید تصور آتا ہے کہ گویا آج قرآن و سنت ہم پر پہلی بار نازل ہوئے ہیں اور اس چودہ سو سال کے اندر اس کی تشریح و تجید پر کوئی کام نہیں ہوا، اور اب ہم اپنی عقل اور سمجھ سے جو کچھ اس کا مطلب نکالیں گے، وہ اجتماد ہو گا اور ای کو نافذ کرنا چاہئے۔

یہ تصور بعض مرتبہ پھیلایا جاتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم آج کی خلاء میں نہیں پیٹھے ہم آیک ایسے دور میں ہیں جبکہ چودہ سو سال تک یہ امت جس کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام"، جس میں تابعین"، جس میں بزرگان دین، جس میں فقہائے لمت اور صلحائے امت گذرے ہیں اور جنہوں نے اپنی عمریں کھیائی ہیں اس دین کو حاصل کرنے کے لئے، قرآن وسنت کی تشریح وتبیر کے لئے جنموں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا نصور نہیں کر سکتے، الی قربانیاں دی ہیں کہ بھوکے رہ کر رو کھی سوکھی کھاکر، موٹا جھوٹا پین کر انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح و تبییر کا فریضہ سرانجام دیا ہے اور ہمارے لئے ایک عظیم الثان ذخیرہ چھوڑا ہے۔ المذا یہ تصور کرنا کہ اس سارے ذخیرے کو دریا برد کر کے اور اس سارے ذخیرے کو نظرانداز کر سے تو ہیں بوگی۔ کے ہم آج پہلی بار براہ راست قرآن و سنت سے استنباط اور اجتناد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بست بوی خود فریمی ہوگی۔

اس کا مطلب سے ہے کہ چودہ سوسال تک قرآن وسنت پر کوئی عمل نہیں ہوا اور اس کی کوئی تشریح و تعبیر نہیں کی گئی اور اس کو کسی طرح سمجھانہیں گیا۔ اس لئے اجتماد کا سے مفہوم بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ ماضی کے فقتی ذخیرے سے بے نیاز ہو کر از سر نوالف ب سے اجتماد شروع کرے تو میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ اجتماد کا سے تصور بڑا فتنہ انگیز ہے کہ تمام فقتی ذخیروں کو نظر انداز کر کے پھر آج از سرنوان مسائل کو اٹھایا جائے اور از سرنوفقہ کو او هیر کر ایک نئی فقہ تیار کی جائے۔

البتہ تیسری بات ہے ہے کہ جو پرانے اصول قرآن وسنت سے اخوذ ہیں۔ اننی کی روشنی میں فئے مسائل کا حل تلاش کیاجائے اجتماد کا بیہ مفہوم درست ہے۔ بلاشبہ بے شار مسائل ہر دور کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا صریح حل ہمیں کتاب اللہ میں یا سنت میں نہیں ماتا۔ اسی طرح فقہائے کرام کی آراء میں یا تو ان کا ذکر نہیں ہوتا، یا ان کی کماحقہ صراحت اور وضاحت نہیں ہوتا، یا ان کی کماحقہ صراحت اور وضاحت نہیں ہوتی، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کرنا اور اس کے لئے شارع کی مراد کو جھنا، اور شریعت کی مراد کو جھنا اس کا نام اجتماد ہے اور یہ اجتماد وہ چیز ہے کہ شارع کی مراد کو جھنا، اور شریعت کی مراد کو جھنا اس کا نام اجتماد ہے اور یہ اجتماد وہ چیز ہے کہ شارع کی مراد کو آب

یہ پردپیکنڈہ بالکل غلط ہے کہ اس اجتماد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسکا دروازہ کسی نے بند شمیں کیا۔ بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا ہوا دروازہ ہے۔ جو قیامت تک کھلارہے گا اور جب تک اجتماد اس کے اہل لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا کوئی اس کو بند شمیں کر سکتا۔ بد

تیری شم کا اجتماد ہے جو ہمیں اس دور کے اندر مطلوب ہے بے شار سائل ہمارے سائے ایسے آئے ہیں کہ جن کا صریح تھم ہمیں پہلے نہیں لما یا یہ کہ اس کے اندر ہمیں عملی دشواریاں پیش آتی ہیں تو ان کو حل کرنے کے لئے اجتماد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

یماں میں بدیات عرض کر دوں کہ اس کمیٹی کے لئے عنوان جو رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ " پاکتان میں اجتماد کے عمل کا آغاز کس طرح کیا جائے " اس کے پس منظر میں یہ مفروضہ جملان نظر آتا ہے کہ اب تک یہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور اب لیک ایسے عمل کا آغاز کیا جارہا ہے جو اجتماد جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صورت حال ایک نہیں ہے جو اجتماد مطلوب ہے اور جس اجتماد کی اس دنیا عمر امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پہلے مطلوب ہے اور جس اجتماد کی اس دنیا عمر امات مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پہلے اور اب بسرحال آگر اس کو کوئی تنظیمی شکل دی جائے اور اس برعمل کیا جائے اور اس کے کہنے اجتماد اس پر عمل کیا جائے تو ایسی بات ہے لیکن سے جھنا غلط ہو گا کہ علماء کرام اس سے پہلے اجتماد اس پر عمل کیا جائے تو آتھی بات ہے لیکن سے سجھنا غلط ہو گا کہ علماء کرام اس سے پہلے اجتماد شہیں کرتے رہے ہیں۔ جس شم کا اجتماد مطلوب ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔

یہ تو تھیں چند اصولی باتیں، ہمارے سامنے ہو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس غرض کے لئے علائے کرام کا ایک بور ؤ مقرر کیا جائے جواجتاد کا فریضہ انجام دے اور ان مسائل کے اندر اپنی آراء کو سامنے لائے اس سلسلے میں مجھے ایک اصولی گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ پوری چودہ سو سالہ ٹاریخ کے اندر نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اسلام نے اجتماد کے سائنیت کی طرح کوئی مقتدر اعلی شظیم (Clvgy) قائم نہیں کی اس ضم کا کوئی ادارتی کا قول حرف آخر ہو اور اس کے بعد کی اور کو پچھے کئے کی مخبائش نہ ہو اس ضم کی کوئی ادارتی شظیم آپ کو اسلام کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات عیسائیت کے اندر ہے کہ اس میں جو پچھ نہیں کہہ دے، دین کی تعبیر کر دے تو اس کے بعد کی اور کو اس کے اندر ہولئے کی مخبائش نہیں رہتی، اس کو غلطی سے بالا اور مبراو مندو نہیں رہتی، اس کو غلطی سے بالا اور مبراو مندو نہیں رہتی، اس کو غلطی سے بالا اور مبراو مندو

اسلامی اجتماد کے اندر سے طریق کار رہا ہے کہ عام طور پر کوئی مقتدر اعلیٰ ادارتی تنظیم قائم کر کے اس کو کوئی افقیار قطعی نہیں دے دیا گیا۔ بلکہ بعض علاء کے اجتماد کے ذریعے جو پچھ آراء سامنے آتی ہیں دوسرے علاء کو ان پر تقید کی تھلی آزادی ہوتی ہے، اور بالآخر قرآن و سنت کی بنیاد پر ان کے صحح اور غلط ہونے کا فیصلہ صرف ایک طرح ہوتا ہے اور وہ سے کہ امت مسلمہ بنیاد پر ان کے صحح اور غلط ہونے کا فیصلہ صرف ایک طرح ہوتا ہے اور وہ سے کہ امت مسلمہ

کا جہائی ضمیر کمی اجتماد کو قبول اور کمی کو رد کر دیتا ہے۔ الذا اجتماد کے لئے کوئی بورڈ قائم کرنے سے، اگر میہ آثر ہے کہ میہ اوارہ ایسے اجتماد کا اوارہ ہو گا جو اس معالمے میں حرف آخر کا درجہ رکھے گا، اور پھر اس کے خلاف دوسرے علماء کے لئے کوئی خالف رائے قائم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو گا تو یہ بھی میرے خیال میں درست نہیں۔

چوتھی بات ہیہ ہے کہ اس وقت اگر ہم الگ ہے اجتباد کے ہام پر کوئی ادارہ قائم کریں تو اس کے پچے عملی سائل بھی ہیں، اور مائی سائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اندا اس کے بجائے میری تجویز ہے کہ ہمارے پاس ایک ادارہ پہلے ہے موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے نام ہے، اور دسرا ادارہ، ادارہ تحقیقات اسلامی کے نام ہے موجود ہے وہ اجتبادی مسائل جن کے اندر کہ استنباط و استخراج اوراجتباد کی ضرورت ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا، اس کی ایک فرست تیار کرنے بعد سے کام انبی اداروں کو سونیا جائے۔ البت سے جب کی چیش آمرہ مسلے کے حل کے اجتباد کرنا چاہیں تو اس فورو قطر کو صرف اپنے ارکان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دو سرے علاء کو اور اہل علم کو دعوت دے کر اور ان کی آراء معلوم کر کے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس کا فیصلہ شائع ہو۔ اس طریقے ہے آیک تو شاید مائی اخراجات بھی کم ہوں کی طرف سے اس کا فیصلہ شائع ہو۔ اس طریقے ہے آیک تو شاید مائی اخراجات بھی کم ہوں کی دو سرے ہے کہ دو عملی ختم ہوگی۔ ورنہ آیک طرف آپ کا اجتباد کا پورڈ ہو گا، اور دو سری کی دو سرے ہے کہ دو عملی ختم ہوگی۔ ورنہ آیک طرف آپ کا اجتباد کا پورڈ ہو گا، اور دو سری کو رفع کرنے کے لئے آیک تیسری کیٹی یا تیسرا ادارہ قائم کرنا پڑے گا اس لئے آگر اسلامی نظریاتی کونسل یا ادارہ تحقیقات اسلامی کے سپرو سے کام کیا جائے کہ وہ ایسے مسائل کی فرست نظریاتی کونسل یا ادارہ تحقیقات اسلامی کے سپرو سے کام کیا جائے کہ وہ ایسے مسائل کی فرست شائر کر کے ملک کے مقتدر، متند، اہل فتوئی، اہل تقویٰ علیاء کو جمع کر کے اور ان سے شار کر کے ملک کے مقتدر، متند، اہل فتوئی، اہل تقویٰ علیاء کو جمع کر کے اور ان سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر لیں اور پھر کس منفقہ نتیج پر پہنچیں تو بھر ہوگا۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عند کی حدیث "جمع الزوائد" میں مروی ہے سمجے سند کے ساتھ۔ اس میں نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے بید پوچھا گیا کہ یا رسول الله" آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ایسے مسائل بھی پیش آسکتے ہیں کہ جن میں جارے پاس نہ تو آپ کی طرف سے امر ہے اور نہ کوئی نبی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم مرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے مخضر الفاظ میں اس کا طریقہ کار ہمیں تنا دیا، فرمایا کہ ایسی صورت میں "شاوروا الفقیاء العابدين" ایسی صورت میں تم مشورہ کرو ایسی الله تبارک و تعالی لوگوں سے جو فقماء ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابدین جیں۔ لیعنی الله تبارک و تعالی

کے عبادت گزار ہیں۔ "ولا تمفوانیہ رائی خاصنہ" اور اس میں کمی خاص رائے کو اس طرح بافذ نہ کرو کہ گویا یہ بوری امت کی طرف سے اجھائی رائے ہے۔ انفرادی آراء کی بجائے اس میں لوگوں کو جمع کر کے ان نے مشورہ کرو، اور لوگوں کی صفات بھی بتا دیں کہ جو فقهاء اورعابدین ہوں ان دو قتم کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرو۔

اگر اسلای نظریاتی کونسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب ضرورت محسوس ہو تو علاء کو جمع کریں اور اس کے بعد اس رائے کو شائع کیا جائے اور اس کے بعد دوسرے اہل علم کو اس پر تفقید کی بھی کھلی آزادی ہو اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف چھے کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی کھے۔ اس طرح بحیثیت مجموعی اجتماد کا بید عمل اپنی اسی طبعی رفتار سے چل مسکتا ہے جس طرح کہ اب تک چودہ سو سال سے چلتا آرہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس کے لئے ہم کوئی مصنوعی ذرائع اعتبار کریں گے تو اس کے چلئے کے امکانات مجھے نظر نہیں سے

آخریس ایک بات بے عرض کروں گا کہ حکومت کی ذیر گرانی جو اس فتم کے ادارے قائم کے جائیں ان بیں اس بات کی رعایت انتائی ضروری ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور لوگ آتے جائے ہیں، اس واسطے ان کے اصول ایسے ہونے چاہئیں جو ہر حال بیں قائل عمل ہوں۔ اس میں افراد کا انتخاب سابی بنیادوں پر ہونے کے سجائے خالص علم اور تقویٰ کی بنیاد پر ہونا چاہئے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لینی فقهاء اور عابدین کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہونا چاہئے اور بیہ بات اس ادارے کے بنیادی اصول موضوعہ میں طے ہو تو بنیاد پر ان کا انتخاب ہونا چاہئے اور بیہ بات اس ادارے کے بنیادی اصول موضوعہ میں گے جو الشاء اللہ پھر بیہ اجتماد کا عمل ہمارے معاشرے میں بیدا ہو سکتے ہیں۔

ان توضیحات کے ساتھ میں اس کمیٹی کی تجاویز سے انقاق کرتا ہول۔ و الخر دعول نا ان الحمد لله رب العالمین

محمه تقى عثانى

محرتنى عثاني

### اقدامی اور دفاعی جهاد

## \_\_\_ ایک مکتوب اور اس کا جواب

محرّم النقام جناب موانا محر تقی عثانی صاحب منظلیم العالی دامت بر کائتم البلاغ " کے السلام علیکم و رحمت الله و بر کائت احتر کو حال بی میں جناب کے موقر ماہنامہ "البلاغ" کے کھو پرانے شارے پڑھنے کا انفاق ہوا۔ محرم الحرام ۱۹۹۱ھ (مارچ ۱۹۵۱ء) والے شارہ کے صفحہ ۱۹ پر دفعات ۱۵ ما کے ذیل میں سے عبارتیں ملیں: ۔

" (12) غیر مسلم ریاستوں میں سے جو ریاستیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے معاندنہ ہول، ان سے مصالحانہ روابط اور حسن سلوک کا تعلق قائم کیا جاسکے گا"۔

"(۱۸) دوسرے مملک سے کئے ہوئے معلمات جو شرعاً جائز ہول، ان کی پابندی کی جائے گا"۔

ان دفعات سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومتیں اگر وہ غیر معائد یا معلم ہوں، اپنی غیر مسلم حثیثیت کے ساتھ اسلامی حکومت کی موجودگی ہیں باقی رکھی جا سکتی ہیں، یعنی طاقت ہوتے ہوئے ہی اسلامی حکومت دہاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جماد نہ کرے گی، اگرچہ بخیال احتر، پرامن وعوت و تبلیغ ان ہیں بھی کرتی رہے گی، جس ہی حراصت ہی کسی غیر مسلم حکومت کے "معائد" ہونے کا ایک کھلا ان ہیں بھی کرتی رہے گی، جس ہی حراصت ہی کسی غیر مسلم حکومت کے مضمون سے احتر کو پورا انقاق ہے کیونکہ احتر کا فروں فروت مسلم ہوں کا ایک کھا ووں نظریہ ہی ہے کہ مسلم ہوں کا اصل کام دنیا بحر ہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے نہ کہ اقدار کہ کافروں کو علی الاطلاق کرہ ارض سے مناکر ہر جگہ حکومت اسلامی قائم کرنا (جو موانامودودی کا نظریہ کو علی الاطلاق کرہ ارض سے مناکر ہر جگہ حکومت اسلامی قائم کرنا (جو موانامودودی کا نظریہ ہے) البت معاند اور غیر مصلم خکومتوں کو ان کے شرسے محفوظ ہونے کے لئے حفاظت خود اختیاری کے بطور، ضرور ذیر افتدار لانے کی کوشش ( یذراجہ اقدامی جماد) کی جانی چاہئے۔

لیکن رئیج الثانی ۱۳۹۱ھ (جون ۱۹۸۱ء) کے شکرہ میں کتاب "مختفر سیرت نبویہ" مولفہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی پر تبعرہ کے سلسلہ میں صفحہ الد پر ان کی مندرجہ ذیل عبدت: "جہاد کی مشروعیت عرف مظلوم کے لئے ہے اور دفع مظالم کے لئے ...
بالفاظ دیگر جہاد نام ہے حفاظت خود اختیاری کا ... لنذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مقدس کے غروات کو مافعاند اور محافظانہ حیثیت سے خلاست خلل سجھنانہ صرف بیدنی بلکہ صرب کے عقل ہے" -

كتاب فدكوره سے منعتبس كر كے جناب نے تحرير فرمايا ہے:-

"ان جملوں سے متر شح ہوتا ہے کہ صرف دفائی جهاد جائز ہے، حالانکہ جماد کا اصل مقعد اعلاء کلمة الله ہے جس كا حاصل اسلام كا غلب قائم كرنا اور كفرى شوكت كو توڑنا ہے۔ اس غرض كے لئے اقدامی جماد بھی ند صرف جائز بلکہ بسا اوقات واجب اور باعث اجر و تواب ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ بوری تاریخ اسلام اس فتم کے جہاد کے واقعات سے محری بڑی ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر خواہ مخواہ ان حقائق کا انکاریان میں معذرت آمیز آدیلیس کرنے کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں۔ سمی فرد واحد کو بلا شبہ سمجھی بزور مسلمان نہیں بنایا عمیا، اور نہ اس کی اجازت ہے، ورنہ جزیبہ کا اوارہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت قائم کرنے کے لئے تلوار اٹھائی می ہے۔ کوی مخص کفری مراہی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو رہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس ونیا میں علم اس کا چانا چاہے، اور آیک مسلمان اس کا کلمہ باند کرنے اور اس کے باغیول کی شوکت توڑنے کے لئے جماد کر ہا ہے، ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے آخر کیوں شرائیں جن کی بوری ماریخ ملک کیری کے لئے خوزر بیوں کی ماریخ ہے اور جنہوں نے محض اینی خواہشات کا جنم بحرنے کئے کروڑوں انسانوں کو موت کے مکمات آثار دیا ہے۔ " اس تبعرہ کے متعلق مجھے جناب کی خدمت میں دو معروضات پیش کرنا ہیں۔ اول تو بد کہ مولانا عبدالشكور صاحب مكصنوى كمنقتس جملول سے بيد مطلب تكانا كه مولانا ممدوح كى نظر مين صرف دفاعی جهاد جائز ہے، بخیل احقر صحیح نہیں جبکہ وہ یہ بھی فرمارہے ہیں کہ "جہاد نام ہے حفاظت خود افتیاری کا" جس کے تحت ہر اقدامی جہاد بھی آسکتا ہے، چنانچیہ حضرت حکیم الامت مولانا تعانوی" فرماتے ہیں: -

"جماد اسلام کی مرافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لئے ہے ... اس سے بدنہ سمجما جائے کہ جماد میں ابتداء ند کی جائے، خود ابتداء کرنے کی غرض مجی کی مدافعت و حفاظت ہے کیونکہ بدون غلبہ کے احتمال ہے معراحت کا۔ اس مراحمت کے انسداوا کے لئے اس کا عکم کیا جاتا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جو مدافعت غلیت ہے جماد کی وہ عام ہے مراحمت واقع فی الحال کی مدافعت کو اور مراحمت متوقعہ فی الاستقبال کی مدافعت کو "۔ الحال کی مدافعت کو "۔ لافون نمبرے میں الافاضات الیومیہ جلد ششم)

مولانا عبدالشكور صاحب يقينا آخضرت صلى الله عليه وسلم كے بهت سے اقداى جهادوں سے واقف ہوں گے، اس لئے وہ اقداى جهاد كو ناجائز نہيں كه سكت البته وہ حضور صلى الله عليه وسلم كے تمام جهادوں كو مدافعانه اور محافظانه كتے ہيں، جوضح ہے، كيونكه ان سبكى غرض اسلام اور مسلمانوں كى مدافعت اور حفاظت خود افقيارى كے لئے كفار عرب كا ذور توژنا تخفا تاكه دين حسل اور مسلمانوں كى مدافعت اور جاب يہ غرض حاصل ہوگئي تو الله تعلق نے آيت نمر سورہ مائدہ ہيں ججته الوداع كے موقع بر قرمايا۔

"آج کے دن تامید ہو گئے کافر لوگ! تمادے دین (کے مغلوب و گم ہو جانے) ہے، سوان (کفلا) سے مت ڈرنا (کہ تمادے دین کو گم ہو جانے) اور جھ سے ڈرتے رہنا (لیمنی میرے احکام کی مخافت نہ کرتا)، آج کے دن تمادے دین کو میں نے (ہر طرح) کامل کر دیا (قوت میں بھی جس سے کفار کو مایوی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی) اور (اس کمل سے) میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا۔ (دینی بھی کہ احکام کی تحییل ہوئی اور دینوی بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور اکمال دین میں دونوں ہوئی اور دینوں میں دونوں آگئے)"۔

غرض مولانا ممدور نے بھی "حفاظت خود اختیاری" کے ذیل میں مافعانہ اور اقدای دونوں ہی فتم کے جماد مراد لئے ہیں، آئم اگر وہ اس امرکی مزید وضاحت فرما وسیتے تو زیادہ بستر ہوتا آگہ قاری کو کسی فتم کی غلط فنی نہ ہوتی۔

دوسری بات، جو خصوصاً اس عریضہ کا محرک بنی، آپ کے تبعرہ کے متعلق اپنے خیلات کا اظہار اس غرض سے کرنا ہے کہ آپ ان کی تصویب یا تردید فرما دیں (تردید کی صورت میں قرآن و سنت سے دلائل کی بھی ضرورت ہے)۔ وہ خیلات تقریر ذیل سے جناب پر واضح ہو جائیں گے:۔

آب نےاقدای جماد کا اصل مقصد اعلاء کلتہ اللہ ہٹلایا ہے جس کا حاصل آپ کے نزدیک اسلام کاغلبہ اور اس کی شوکت قائم کرنا اور کفر کی شوکت کو توڑنا ہے، تاکہ خدا کی بنائی ہوئی ونیا میں اس کا تھم جلے۔ اس مقدر کو سجھنے کے لئے پہلے ہمیں اعلاء کلمۃ اللہ کے معنی و مفهوم متعین كرنےكى ضرورت ہے۔ احقر كے نزديك برمعقول، كي مجيح اور منصفانہ بات كلية الله ياكلية الحق ہے۔ اس کو ہر غیر معقول ، باطل، غلط اور غیر منصفانہ بات پر باند یا غالب کرنا، یعنی اوگوں کے تلوب میں آخر الذكر كى ونائت اور قبائح اور اول الذكر كے علو اور محاس كا يفين بيدا كرنےكى کوشش کرنا س کلمتہ الحق یا کلمتہ اللہ ہے۔ اور کسی چیز کے غلبہ کا مطلب اکثریت میں اس چیز کاواضح وجود ہے۔ مثل جمالت کے غلبہ کا مطلب لوگوں کی اکثریت کا علوم سے بے مرہ اور جابل رہنا ہے۔ دنیا کے غلبہ کا مطلب سے ہے کہ لوگ کثرت سے دنیا کی محبت میں مر قاربین، حرام حلال کی برواه نیس کرت۔ مغربیت کافلبد اکثریت کا مغربی تهذیب اور طرز معاشرت کو افتیار کرنا ہے۔ حنفیت کا غلبہ زیادہ تر مسلمانوں کا حفی ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پس اسلام کے غلبہ کامطلب بیہ ہو گا کہ زیادہ تر لوگ سیح معنول بیل اس کے پیرو ہوں، اور ، دراصل، اسلام کا یمی (یعنی دیمی) غلبه مطلوب ہے۔ اگر کلمۃ اللہ کے معنی "اسلام" لئے جائیں تو اعلاء کلمۃ اللہ کا مطلب اسلام کاای فتم کا غلبہ ہو گا، جس کے حصول کا طریقہ سواتے موثر دعوت و تبلیغ اورمبلغین اور ان کی قوم ( یعنی مسلمانوں ) کے مثالی اسلامی کروار کے پھھ حمیں۔ اس سے غیر مسلموں کے قلوب و اوبان میں انتقاب آسکتا ہے۔ ان کو اسلامی حکومت كى رعايا بنا لينے سے يد مقصد چندال حاصل نيس موسكا، كونكد الى صورت ميل أو ان كو ايل مفاویت کا احساس وعوت و تبلیغ کو کان وهر کر سننے سے ایک حد تک مانع ہو گا۔ پس اقدامی جماد سے اسلام کا دینی غلبہ نمیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کا سیای غلبہ ہوتا ہے اور انہیں کی شوکت قائم ہوتی ہے نہ کہ اسلام کی ( ہماری شان و شوکت آج کے مینار سے بوچھو ) ۔ اسلام کی شوكت توبي ہے كه مسلمان قرآن وسنت ير بورے بورے عال بول، سياى غلبداور شوكت ك لئے توان کا اچھا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ ساسی غلبہ سے توبیہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا کہ خداکی بنائی ہوئی دنیا پر اس کا تھم چلے، کیونکہ غیر مسلم جزید اداکر کے تقریباً اپ می نظام حیات کے پابند رہیں گے۔ شراب و خزیر ان پر حرام نہ ہوں گے۔ زنا کے ار تکاب پر ان کو سنگسار ند کیا جائے گا۔ ان کے عاملی قوانین بدستور مافذربیں مے۔ ان کی بت پرسی بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی وجہ سے غیر مسلم رعایا کی اُکٹریت

ایمان نہ لائی تو یہ سیای غلبہ صرف اس وقت تک قائم رہے گاجب تک اسلامی حکومت طاقتور ہے ورنہ کمزور پڑنے پر غیر مسلم رعایا بغاوت کرے گی اور اپنی گذشتہ زیروسی کا ضرورت سے زیادہ بدلہ لے گی، جیسا کہ انہیں میں اسلامی حکومت کے خاتمہ پر ہوا، یا ہندوستان میں ہو رہا ہے آگرچہ اس میں شدت تقیم سے بھی پیدا ہوئی ہے۔

میرامطلب ہر گزیہ نہیں ہے کہ اقدامی جماد کہیں بھی نہ کیا جائے۔ نہیں بلکہ معاند اور غیر مصالح غير مسلم حکومتوں پر، جيسا كه شروع ميں عرض كيا گيا، استطاعت كي صورت ميں اقدامي جماد واجب ہے (ملکہ بعض اور صورتوں میں بھی واجب ہے جن کے بیان کا یمال موقع نهیں) ، ماکه ان کا زور ٹوٹے اور وہ دعوت و تبلیغ اسلام میں مزاحم نه رہیں، باتی غیر معاند اور مصالح غیر مسلم حکومتوں پر جو اپنے یہاں دعوت و تبلیغ کی اجازت دیں، اقدامی جماد مناسب نیں خصوصاً آج کل جب کہ تومیع پندی کو دنیا میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برخلاف اس زماند کے جب فتوحات کاعام رواج تھا اور یہ چیز بادشاہوں کے محاس میں شار ہوتی تھی۔ جن اقدامی جمادوں کے واقعات سے آریخ اسلام بھری پڑی ہے، وہ سب اس زمانہ کے ہیں۔ البت مسلمانوں کو اپنی فوجی طاقت زیادہ سے زیادہ برحائے رکھنا چاہئے تاکہ غیر مسلم عُمُومتیں جماد تو در کنار محض "خوف جماد" سے بی مرعوب رہیں۔ توت مرہبہ بنائے رکھنا قرآن کا بھی تھم ہے۔ ماضی میں فتوحات کا عام رواج ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات ریگر اقوام کی فتوحات سے ممتاز ہیں۔ دوسرے لوگوں کی فتوحات تو صرف اپی طاقت و شوكت كے مظاہرہ كے لئے اور بقول آپ كے اپنى خواہشات كا جنم بعرنے كے لئے ہى ہوتى تھیں، اور ان کا منتا بواسطہ یا بلا واسطہ ملک گیری کے علاوہ کچھ نہ تھا جبکہ مسلمانوں کو (جزیرہ نما عرب، ایران و روم کے جمادوں کو چموڑ کر جمال ملک گیری بھی بوجہ در کار تھی ) اینی ابتدائی فتوحات کے زمانہ میں ملک گیری مقصود ند تھی، بلکہ ان کا مطیح نظر اعلاء کلمت اللہ بمعنی وعوت وتبليغ اسلام تفا (جس كي محفوظ ترين صورت اس وقت ملك ميري تقي)، چنانچه عليم الاسلام حفرت قاری طیب صاحب" فرماتے ہیں: "صحابہ کرام" ظاہر میں تو جنگ کرتے منے گر اصل مقصد اعلاء کلمة الله بي بوتا تفا ... ان كا مقصد أكر ملك كيري بوتا توبيه معلده نه كرت كه تم این ملک پر بدستور قابض رہو، صرف ہم کو اتن اجازت دے دو کہ ہم آسانی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ہم لوگوں کو منوانے پر مجبور شیں کریں گے ان کا بی جاہے مانیں یا نہ مایں۔ جن لوگوں نے اس معلم ہ کو تسلیم کر لیاان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر ملک میری

مقصور ہوتی تو اس معلم ہ کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے .... بسرحال جب غیر اقوام معلم یا ذمی ہو گئیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس لئے کہ اصل مقصود اعلاء کلمۃ الحق ہے، غیر اقوام معلم یا ذمی ہو گئیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس لئے کہ اصل مقصود اعلاء کلمۃ الحق ہے، وہ تبلیغ کی حد تک۔ " (قاری طیب صاحب مدظلہ العالی اور ان کی مجالس "۔ حصد اول

ص ٢٣٨\_٢٣٧) احقر نے اپنے (يا اپنے منفق عليه) خيالات سرفي سے تحرير كر ديتے ہيں ناكم آنجناب كو جواب ميں آساني مور زحمت كا شكريه - اميد ب كه حراج سامى بخير مو گا- والسلام

> نیاز مند احغرسید بدرالسلام عفاعنه- جده ۴۲

> > محتری و تمری!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

الرامی نامہ اللہ آپ نے جاد کے بارے ہیں جو کچھ تحریر فرایا ہے، اس کا حاصل ہیں ہیں سے سمجھا ہوں کہ "آکر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک ہیں تبلیغ کی اجازت دے دے تو اس کے بعد اس سے جاد کرنا جائز نہیں رہتا"، آگر یکی آپ کا مقصد ہے تو احظر کو اس سے اتفاق نہیں، تبلیغ اسلام کے راستے ہیں رکاوٹ صرف اسی کا نام نہیں کہ غیر مسلم حکومت تبلیغ پر قانونی پابندی عائد کر دے، بلکہ کسی فیر مسلم حکومت کا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ پر شوکت ہونا بذات خود دین حق کی تبلیغ کے راستے ہیں بہت بوی رکاوٹ ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں تبلیغ پر کوئی قانونی پابندی عائد نہیں، لیکن چونکہ دنیا میں ان کی شوکت اور دید ہو قائم ہے، اس لئے اس شوکت اور دید ہو قائم ہے، اس لئے اس شوکت اور دید ہو قائم ہے، اس لئے اس شوکت اور دید ہو قول حق کے راستے ہیں تبلیغ کی عائمیر ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جو قبول حق کے راستے ہیں تبلیغ پر قانونی پابندی لگانے سے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے۔

الذا كفارى اس شوكت كو توژنا جماد كے اہم ترين مقاصد بيس سے ہے، بأكد اس شوكت كى بنا پر جو نفسياتی مرعوبيت لوگوں بيس پيدا ہو جاتی ہے، وہ ثوثے، اور قبول حق كى راہ ہموار ہو جائے، جب تك يہ شوكت اور غلبہ باتی رہے گا، لوگوں كے دل اس سے مرعوب رہيں گے، اور دين حق كو قبول كرنے كے لئے بورى طرح آمادہ نہ ہو سكيں گے۔ للذا جماد جارى رہے گا۔

قرآن کریم کاارشاد ہے:۔

قاتلو الذين لايومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا

يدينون دين الحق من الذين اوتوالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون (التوبه: ٢٩)

یمال قال اس وقت تک جاری رکھنے کو کما گیا ہے جب تک کفار "چھوٹے" یا " ہاتحت" ہو

ر جزیر ادانہ کریں، اگر قال کا مقصد صرف تبلیغ کی قانونی آزادی حاصل کرنا ہو تا تو یہ فرمایا جاتا

کہ "جب تک وہ تبلیغ کی اجازت نہ دے دیں " لیکن جزیر واجب کرنا اور اس کے ساتھ ان

کے صافر (زیر دست، ذلیل) ہونے کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مقصد ان کی شوکت

کو قوڑنا ہے، تاکہ کفر کے سائی غلبے سے ذہن و دل پر مرعوبیت کے جو پردے پڑ جاتے ہیں، وہ
اٹھیں، اور اس کے بعد اسلام کے محان پر لوگوں کو کھلے دل سے خور کرنے کا موقع ملے۔ امام

ليس المقصود من ا تخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه، و امهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الاسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر الى الايمان فاذا ا مهل الكافر مدة، وهو يشاهد عز الاسلام، ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر فالظاهر ا نه يحمله ذلك على الانتقال الى الاسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزيه (تفسير كبير ص ذلك على الانتقال الى الاسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزيه (تفسير كبير ص

اینی: "جزید کا مقصد کافرول کو کفر پر باتی رکھنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی جان بچا کر اے ایک دت تک معلت دی جائے جس میں یہ امید ہوگی کہ وہ اسلام کے محان اور اس کے مضبوط دلائل سے واقف ہو کر کفر سے ایمان کی طرف خفل ہو سکے گا .... پس جب کافر کو ایک دت تک معلت دی جائے گی، جبکہ وہ اسلام کی عزت کا مشاہدہ کر رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا تو ظاہر سے کہ یہ باتیں اسے اسلام کی طرف خفل ہونے پر آمادہ کریں گی، در حقیقت جزید کی مشروعیت کا مقصد سے ہے۔ "

دوسرے قائل غور بات یہ ہے کہ عمد رسالت اور عمد صحابہ میں کیا کہیں کوئی مثال الی ملتی ہے کہ آپ سنے یا صحابہ کرام میں دوسرے ملکوں پر جماد کرنے سے پہلے کوئی تبلیغی مثن

بھیجا ہو اور اس بات کا انظار کیا ہو کہ یہ لوگ تبلین کام کی اجازت ویتے ہیں یا نہیں؟ اور صرف تبلیغی مثن کو کام کرنے کی اجازت ہے افکار کی صورت میں جہاد کیا گیا ہو؟ کیاروم پر جملے سے پہلے کوئی جماعت بھی گئی؟ یا ایران پر جملہ آور ہونے سے پہلے اس بات کی کوشش کی گئی کہ جہاد کے بغیر صرف تبلیغ ہے کام چل جائے تو بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس سے اس کے سوا اور کیا نتیجہ نظا ہے کہ صرف تبلیغ کی اجازت حاصل کرلینا مقصد ہی نہ تھا، اگر مقصد صرف اتنای ہوتا تو بہت سے خونریز معرکوں میں صرف ایک شرط عائد کر کے جنگ بند کی جا سی تھی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی تبلیغ پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں کی جائے گی ۔۔۔ لیکن کم از کم احتر کے بنگ مطابق میں پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جمال صرف اتنی شرط منا کر جنگ بند کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہو۔ اس کے بجائے قادسیہ کے موقع پر مسلمانوں نے اپنا جو مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ " و اخراج العباد من عبادة العبادالی عبادة اللہ " مسلمانوں نے اپنا جو مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ " و اخراج العباد من عبادة العبادالی عبادة اللہ " رکامل ابن اشیر ص ۱۵ ای " لینی لوگوں کو ہندوں کی بندگ سے نکال کر اللہ کی بنگی میں النا۔ "

اس طرح قرآن كريم كاارشاد ہے:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (الانفال: ٣٩)

"ان سے اس وقت تک ارو جب تک فقه باتی نه رہے، اور جب تک

غلبه تمامتر الله عي كا مو جائے۔"

اس آیت کی تغییر میں احقر کے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ محمریر فرماتے میں کہ: -

" دین کے معنی قرو غلبہ کے ہیں، اس صورت میں تغییر آبت کی بیہ ہوگئی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قال کرتے رہنا چاہئے جب تک که مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ ند ہو جائیں، اور دین اسلام کا غلبہ ند ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ "

آم تحرير فرماتے بين:-

" خلاصہ اس تغییر کا بیہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جماد و قبال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی، اس لئے جماد کا تھم قیامت تک جاری اور ہاتی ہے۔ "

(معارف القرآن ص ۲۳۳ ج ۴)

خلاصہ یہ ہے کہ احقر کی فیم ناقص کی حد تک جہاد کا مقصد صرف تبلیغ کی قانونی آزادی ماصل کرلین نہیں، بلکہ کفار کی شوکت توڑنا اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنا ہے، آکہ ایک طرف کسی کو مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جرأت نہ ہو، اور دو سری طرف کفار کی شوکت سے مرعوب انسان اس مرعوبیت سے آزاد ہو کر کھلے دل سے اسلام کے محاس کو سجھنے پر آبادہ ہو سکیں۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے بلاشبہ "حفاظت اسلام" ہی کی غرض سے ہے، اس لئے بعض علماء جنوں نے جہاد کے لئے "حفاظت" کی تعبیر اختیار کی ہے، اس سیات میں کی ہے، لیکن کفر علماء جنوں نے جہاد کے لئے "حفاظت" کی شوکت کو توڑنا اور اسلام کی شوکت کو قائم کرنا اس "حفاظت" کا بنیادی عضر ہے، للذا اس یہ کہ تمام اکابر علماء نے جہاد کی غرض بنیادی عضر کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تمام اکابر علماء نے جہاد کی غرض و غایت اس کو قرار دیا ہے، حضرت موانا محمد ادر ایس صاحب کاند حلوی قدس سرہ تحریر فرماتے و غایت اس کو قرار دیا ہے، حضرت موانا محمد ادر ایس صاحب کاند حلوی قدس سرہ تحریر فرماتے و

"جماد كے حكم سے فداوند قدوس كا به ارادہ نہيں كديك لخت كافروں كو موت كے گھك اثار ديا جائے، بلكہ مقصود به ہے كہ اللہ كا دين دنيا بيس حاكم بن كر رہے، اور اس وعافيت كے ساتھ فداكى عبادت اور اطاعت كر سيس، كافروں سے كوئى خطرہ نہ رہے كہ ان ك فداكى عبادت اور اطاعت كر سيس، كافروں سے كوئى خطرہ نہ رہے كہ ان ك دين بيس خلل انداز ہو سكيس \_\_\_ اسلام اپنے دشمنوں كے نفس وجود كا دشمن نہيں، بلكہ ان كى الى شوكت و حشمت كا دشمن ہے كہ جو اسلام اور اہل اسلام كے لئے خطرے كا باعث ہو۔ "

. (سيرة المصطفى من ٣٨٨ ج٦)

أيك اور جكه تحرير فرمات بين -

"حق جل شاند کے اس ارشاد سراپا ارشاد و قاتموهم حق لا کون فقت ویکون الدین کا دللہ بین ای شم کا جماد مراد ہے، لینی اے مسلمانو! تم کافروں سے یمال تک جماد و قال کرو کہ کفر کا فتند باتی نہ مہارو اللہ کے دین کو پورا غلبہ حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں فتنہ ے کفر کی قوت اور شوکت کا فتنہ مراد ہے، اور ویکون الدین کلۂ للہ سے دین کا ظہور اور غلبہ مراد ہے، جبکہ دوسری آیت میں ہے: لیظمر ہ علی الدین کلم یعنی دین کو اتنا غلبہ اور قوت حاصل ہو جائے کہ کفر کی طاقت ہے اس کے مغلوب ہونے کا اختال باقی نہ رہے، اور دین اسلام کو کفر کے فتنے اور خطرے سے بالکلیہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ "

و کفر کے فتنے اور خطرے سے بالکلیہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ "

اگر صرف تبلیغ کی اجازت حاصل ہو جانے کے بعد جہاد کی ضرورت باتی نہ رہی ہوتی تو مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت آج و نیا کے بیشتر ممالک میں حاصل ہے (اور شامت اعمال ہیہ ہے کہ بیہ اجازت جاصل نہیں تو بعض مسلمان ممالک میں) ، اس کا نقاضا ہے ہے کہ اب مسلمانوں کو تبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، و نیا بھر میں کفر اپنی شوکت و حشمت کے جھنڈے گاڑتا رہے ، و نیا کے لوگوں پر اس کے جاہ و جلال کا سکہ بیٹھا رہے ، پالیسیاں انٹی کی چلیں ، احکام انٹی کے جاری ہوں ، افکار انٹی کی چلیں ، احکام انٹی کے جاری بوں ، افکار انٹی کے تجالیس منصوبے انٹی کے نافذ ہوں ، اور مسلمان اس بات پر قاعت کر کے بیٹھ جائیں کہ ان غیر مسلم ممالک میں ہمارے مبلغین کے واضلے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال بیٹھ جائیں کہ ان غیر مسلم ممالک میں ہمارے مبلغین کے واضلے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جس و نیا میں کفر نے اپنی شوکت اور و بد ہے کا سکہ جمار کھا ہو، وہاں آپ کو تبلغ کی اجازت مل بھی جائے تو کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اس تبلغ کو سنجیدگی کے ساتھ سننے اور اس پر فور کرنے کے لئے تیار بھی ہوں گے ؟ جس فضا میں سیاسی طاقت کے بل پر اسلام اور اسکی نشرو نقلیمات کے بالکل معارض افکار پوری قوت کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہوں ، اور ان کی نشرو اشاعت میں وہ وسائل بھی صرف کے جا رہے ہوں جو مسلمان استعال نہیں کر سکتے ، وہاں تبلغ اشاعت میں وہ وسائل بھی صرف کے جا رہے ہوں جو مسلمان استعال نہیں کر سکتے ، وہاں تبلغ کی اجازت حاصل ہو جانے کے باوجود وہ کسی درجہ موثر ہو سکتی ہے؟

ہاں! اگر اسلام اور مسلمانوں کوالی قوت و شوکت حاصل ہو جائے جس کے مقابلے میں کفار کی قوت و شوکت معاصل ہو جائے جس کے مقابلے میں کفار کی قوت و شوکت مغلوب ہو، یا کم از کم وہ فقنے پیدا نہ کر سکے جن کا ذکر اوپر کیا گیا، تو اس حالت میں غیر مسلم مملک سے پرامن معلموں کے ذریعے مصالحانہ تعلقات قائم رکھنا جماو کے احکام کے منافی نہیں، ای طرح جب تک کفر کی شوکت توزنے کے لئے ضروری استطاعت مسلمانوں کو حاصل نہ ہو، اس وقت تک وسائل قوت کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں سے معلمے دو مصارق میں معلمے معلمے دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں:۔

- (۱) جن ملکول کی قوت و شوکت سے مسلمانوں کی قوت و شوکت کو کوئی خطرہ باتی نہ رہا ہو۔ ان سے مصالحانہ اور پرامن معلدے کئے جا سکتے ہیں، جب تک وہ دوبارہ مسلمانوں کی شوکت کے لئے خطرہ نہ بنیں۔
- (۲) مسلمانوں کے پاس جمادیالسیف کیا-تنطاعت نہ ہو تو استطاعت پیدا ہونے تک معلمے کے جا سکتے ہیں۔

آپ نے البلاغ، کے محرم الحرام ۱۳۹۱ھ میں شائع شدہ احقر کے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے، اس میں کی معلوات کی صورتیں مراد ہیں، اور رہے الثانی ۱۳۹۱ھ میں احقر کے جس مضمون کا اقتباس آپ نے درج فرمایا ہے، اس میں وہ صورت مراد ہے جبکہ کفار کی شوکت مسلمانوں کی شوکت بر غالب ہو۔

الندا آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ: "معاند اور غیر مصالح اور غیر مسلم حکومتوں پر استطاعت کی صورت میں اقدامی جماو واجب ہے، آکہ ان کا ذور ٹوٹے اور وہ دعوت و تبلغ اسلام میں مزاحم نہ رہیں، باتی غیر معاند اور مصالح غیر مسلم حکومتوں پر، جو اپنے یمال دعوت و تبلغ کی اجازت دیں اقدامی جماد مناسب نہیں \_\_\_ اگر اس سے آپ کی مراد وہی بات ہے جو میں نے اوپر تفصیل سے عرض کی ہے تو درست ہے، اور اگر آپ کا خشا یہ ہے کہ صرف تبلغ کی تالونی اجازت دینے کے بعد ایک غیر مسلم حکومت "غیر معاند اور مصالح" بن جاتی ہے اور اس سے جماد جائز یا مناسب نہیں رہتا تو احقر کی نظر میں یہ بات درست نہیں، جس کے دلائل اور عرض کر چکا ہول۔

رہا آپ کا یہ فرمانا کہ "خصوصاً آج کل جبکہ نومیج پندی کو دنیا ہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برخلاف اس زمانے کے جب فتوحات کا عام رواج تھا، اور یہ چیز بادشاہوں کے محاس میں شار ہوتی تھی، جن اقدامی جمادوں کے واقعات سے تاریخ اسلام بحری پڑی ہے، وہ سب اسی زمانے کے ہیں" ۔ سو ہیں اس بات سے بھد ادب لیکن شدت کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کی اختیان رکھتا ہوں کیونکہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کی شخے کے ایجھے یا برے ہونے کے لئے اسلام کے پاس اپنا کوئی پیانہ نہیں، اگر کسی زمانے میں کسی چیز کو "محان" میں شار کیاجانے گے تو اسلام بھی وہاں رک جاتے ہے، اور جس نمانے میں لوگ اسے براسیجھے لیس تو اسلام بھی وہاں رک جاتا ہے۔

صرف اس بنا پر اس سے کیوں رکیں کہ " آج کل توسیع پندی " کو دنیا میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر مستحن نہیں، بلکہ ندموم چیز ہے تو ماضی میں اسلام نے انہیں اس سے کیوں نہیں روکا؟ اور وہ صرف اس وجہ سے اس پر کیوں عمل پیرا رہے کہ " میہ چیز بادشاہوں کے محان میں شار ہوتی تھی " ؟

احقری رائے میں تاریخ اسلام کے اقدامی جمادوں کی سے توجیہ انتائی غلط اور واقعات سے حد ورجہ دور ہے۔ بات دراصل وہی ہے کہ کفر کی شوکت توڑنے کے لئے اس دور میں بھی جماد کیا گیا ہے جب سے چیز "بادشاہوں کے محان میں شار ہوتی تھی " لیکن اس لئے نہیں کہ اس دور میں اس کا رواح عام تھا، بلکہ اس لئے کہ اللہ کے دین کی شوکت قائم کرنے کے لئے سے چیز واقعتہ مستحن تھی، ورنہ " بادشاہوں کے محان " میں تو سے بات بھی شار ہوتی تھی کہ وہ فتح کے نشے میں چور ہو کر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں بھی کوئی تمیز نہ کریں، لیکن اسلام فتح کے نام کی بنا پر ان جیسی ندموم باتوں پر عمل گوارا نہیں کیا، بلکہ بنگ کے وہ احکام اور اصول نہ صرف وضع کئے، بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا جو اس دور کے "بادشاہوں " کے تصور میں بھی نہ آسکتہ تھے، بلکہ ان مظلوم انسانوں کے لئے بھی اعتبہ اور نا قابل بھین بھے جو بادشاہوں کے تھے۔

اور جس مقصد سے اقدامی جہاد پہلے جائز تھا، اس مقصد سے آج بھی جائز ہے، اور محض اس بناپر اس کے جواز پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ایٹم بم اور ہائیڈر وجن بم ایجاد کرنےوالے "امن پند" حضرات اس پر "نوسیع پندی" کی بھبتی کتے ہیں، اور وہ لوگ اس پر ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں جن کی ڈائی ہوئی غلامی کی بیڑوں سے ایٹیا اور افریقہ کی اکثر قوموں کے جسم ابھی تک لہولمان ہیں۔

اور \_\_\_ گتافی معاف \_\_\_ یہ بھی جھے تو اس کفری شوکت ہی کا شافسانہ معلوم ہو ہا ہے کہ لوگوں نے خیرو شرکے پیانے اس عالمگیر پروپیگنڈے کی بنیاد پرینا لئے ہیں جو جھوٹ کو پچ اور پچ کو جھوٹ بنا کر ذہنوں میں آثار دیتا ہے، اور اس حد تک آثار دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی بات تو الگ رہی، خود مسلمان اس سے مرعوب ہو کر اپنے دین و فد بب کے احکام میں معذرت خواہانہ رویہ افتیار کرنے پر آبادہ ہو رہے ہیں، اگر باطل کی ایسی شوکت کو تو ژنا بھی "توسیع خواہانہ رویہ افتیار کرنے پر آبادہ ہو رہے ہیں، اگر باطل کی ایسی شوکت کو تو ژنا بھی "توسیع پہندی" کے الزام کو پوری خودا متادی کے ساتھ اپنے سرلینا چاہئے۔ نہ ہے کہ ہم ان معرضین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں

احتر مرتنی عنانی

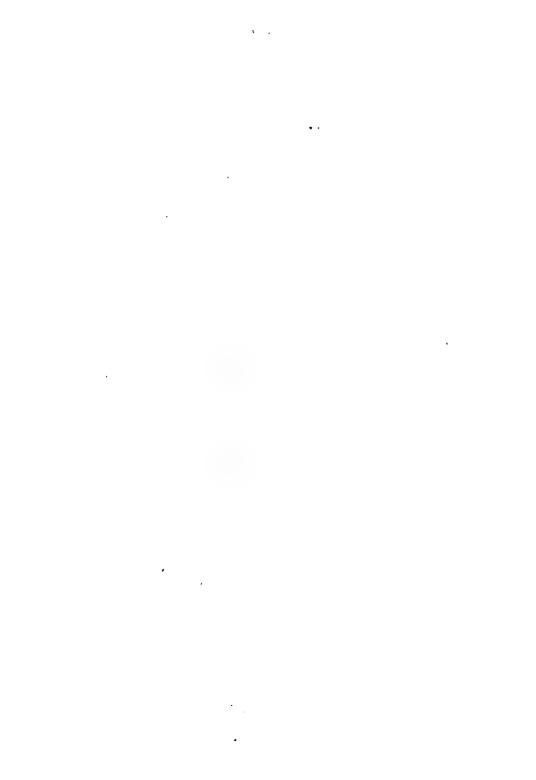

## نفذ وتبصره

## اساسيات اسلام

مولف: مولانا مخر حنیف ندوی- ناش. - ادارهٔ نقافت اسلامیه لادور سغید کاغذ پر ۱۸ × ۱۸ سائز کے ۲۸۴ صفات۔ کتابت و طباعت روش۔ قیت ساڑھے وس رویے۔ مولانا محمر حنیف ندوی صاحب علمی حلقول میں اپنی تحریروں کی وجہ سے خامے معروف ہیں، اور امام غوالی" اور ابن تیمیہ " بر ان کی متعدد کتابیں شائع اور مقبول ہو چکی ہیں، یہ ان کی تازہ ترین کتاب ہے جس کا تعارف ٹائیٹل پر ان الفاظ میں کرایا گیا ہے: ۔ "اسلام کی روشنی میں فرد اور معاشرہ کے قاری اور تہذیبی مساکل کا تجربید اور حل"۔ اس سے واضح ہے کہ اس كتاب كے عنوان میں اسلسات سے مصنف كى مراد اسلام كى فكرى بنياديں بھى بين اور عملى و تمذیبی بنیادیں بھی، چنانچہ اس کتاب میں دونوں بی قسموں سے بحث کی منی ہے لیکن چوکلہ معنف کا مزاج این اصل کے اعتبار سے گار و فلفہ سے زیادہ مانوس معلوم ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اسلام کی فکری بنیادوں پر جو بحثیں کی ہیں وہ عموماً جائدار، وقیع اور قابل تعریف بین اس کے برخلاف اسلام کے عملی اور تهذیبی مسائل بر مفتلو کرتے ہوئے انہوں نے اسے خاص موضوع کے دائرے سے باہر قدم رکھا ہے اندا ٹھوکریں کھائی ہیں ان مسائل میں ان کا ذہن معاملات کی قرار واقعی تحقیق کے بجائے ان چلتے ہوئے نعروں سے متاثر ہےجو تجدد ك كمتب فكرن چهور ركھين انهول نے بھي دوسرے الل تجدد كي طرح "اجتماد" "غورو تدر " مسائل كى اصل روح اور اس طرح كى ان مبهم اصطلاحات سے كام ليا ہے جن كا مغموم آج تک خود وہ بھی منعین نمیں کر سکے۔ تصویر، موسیقی، نجی ملکت اور اس جیسے مسائل میں ان كاموقف اى مرعوب اورسيرانداز وبنيت كاتر جمان ہے جوكى عالم كيريروبيكندے كے سامنے

جم كر بات كرنے كى صلاحيت نبيں ركھتى۔

سأئنس اور نیکنالوجی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہوا انعام ہے جو عصر حاضر کو عظا ہوا ہے اور اگر اسے سوچ سجھ کر استعال کی جائے تو بلاشہ اس میں خدمت انسانیت کی بے پناہ صلاحیتیں موجود بیں لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کے نزدیک سائنس اور نیکنالوجی کوئی علم و ہنر نہیں جے سجھنے سکھنے اور صحیح طریقوں سے استعال کرنے میں اپی توانائیاں صرف کی جائیں۔ بلکہ ایک ایسا دیو استبداد ہے جس کے آگے دین و دائش کو دم ملرنے کی مخبائش نہیں چنانچہ ایے حضرات کے سامنے "سائنس" اور "فیکنالوجی" یا اس کی کی ایجاد کا نام آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جسے ان کے ہائت پاؤں پھول گئے ہیں غورو قکر کے سامے حوصلوں نے جواب دے دیا ہوا اور اب سوائے اس کے اندھے اتباع کے کوئی راستہ باتی نہیں رہا افسوس ہے کہ ذیر تبعرہ کتاب اور اب سوائے اس کے اندھے اتباع کے کوئی راستہ باتی نہیں رہا افسوس ہے کہ ذیر تبعرہ کتاب کے فاضل مؤلف اسی طبقے سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:۔

سأنس اور فیکنالوی کی تیز ر فاریوں سے ابحر کر جو نتائج معاشرے میں پھیلتے ہیں ان کو کسی بے جان فقنی بحث اور غیر موثر عدم جواز کے فتویٰ سے روک دینا ممکن نہیں آخر آپ کس کس ایجاد کی مخالفت کریں گے؟ اور سأنس اور فیکنالوی کے برھتے ہوئے سلاب بے پناہ کے سامنے کمال بند باندھیں گے؟ " (ص۱۳۹)

فاضل مصنف کی اس عبارت سے ناٹر کچھ اس طرح کا قائم ہوتا ہے جیسے دنیا بھر کے دارالاقاء سائنس اور شینالوتی کے تمام مراکز کے خلاف سے شم کھا کر جیٹے ہیں کہ ادھر کسی صنعت گاہ سے کوئی نئی ایجاد نکل کر آئے گی اور ادھر اس کی حرمت پر ایک فتوئی صاور کر دیا جائے گا۔ لیکن کاش! فاضل مصنف سے بھی بیان فرہا دیتے کہ صنعتی انقلاب کے بعد سے کشی ایجادات منظر عام پر آئی ہیں؟ اور ان ہیں سے کشی ایجادات پر حرمت یا کراہت کا فتوی نگا ہے؟ اگر ان دونوں فرستوں میں ہزار اور ایک کی نسبت بھی نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو انصاف فرمائے ان کا سے جملہ کہ " آپ کس کس ایجاد کی خالفت کریں گے؟ "محض پروپیگنڈے کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

موال میہ ہے کہ '' سائنس اور ٹیکنالوتی کے بوھتے ہوئے سیاب بے پناہ کے سامنے بند باندھنے کی کوشش اسلام کا کونسا نمائندہ کررہا ہے؟ اور اگر کوئی فخض اس سیلاب بے پناہ میں سے چند قطرے نکال کر میہ بتانا چاہتا ہے کہ اس زہر کو نکال دو تو یہ ''سیلاب '' انسانیت کے لئے جاہ کن نہیں بلکہ حیات افروز طبت ہو سکتا ہے تواس پر بیہ پھیتی عقل و دائش کی کس دلیل سے چست ہو سکتی ہے؟ لیکن مشکل بی ہے کہ اگر ان گنت سائنفک ایجادات کے لامثانی و چر بیس سے صرف چند گئی چنی چزیں اٹھا کر کوئی دارالا قماء بیہ کتا ہے کہ بیہ چزیں دین و دائش کے طلاف میں تو تجدد کا پورا ایوان اس طرح لرز اٹھتا ہے جیسے کوئی کلمہ کفر بول دیا گیا۔ سائنس اور شیکنالوری کی افادیت اور ضرورت اپنی جگہ لیکن عصر حاضر کی اس نادان دوستی کا علاج آخر کیا ہے جو سائنس کی ہر مملک سے مملک ایجاد کو بھی چوم چاٹ کر قبول کرنا ضروری سجھتی ہے اور جس کے نزدیک بیہ کمنا بھی جرم ہے کہ ایٹم بم مملک اور ہائیڈروجن بم جاہ کن ہے۔

تصویر اور موسیقی کے جواز پر گفتگو کرتے ہوئے فاضل مصنف کا طرز فکریہ ہے کہ جو برائی یا طرز عمل عائمگیر طور پر پھیل جائے اس کے بارے بیں سے بحث بی نمیں کرنی چاہئے کہ وہ شرقی یا عقلی نقط نظر سے جائز ہے باناجائز اس کے بجائے اسے واضح طور پر جائز قرار دے کر اس کی برائیاں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے فرماتے ہیں: -

" تصویر اور نفدی بحث میں بھی اس نقط نظر کو طحظ رکھنا چاہئے کہ انداز اب یہ نہیں اختیار کرنا چاہئے کہ ان کے حق میں یا خالفت میں جو دلائل میر ثین اور فقہاء و صوفیاء کے در میان استخوان نزاع (۱) بند رہے ہیں فیصلہ یہ کیا جائے کہ ان میں قوی ترکون ہے؟ کیونکہ فکر کے اس نج سے کچھ ہونے والا نہیں۔ الخ (صاحا)

لیکن اسلامی و نیا میں اس نقطۂ نظر کی تبلیغ سے پہلے فاضل مصنف کو بیہ ضرور سوچ لینا چاہئے تھا کہ زماند کے ہر اجتمع برے چلن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا دنیا کا یمی وہ طرز عمل ہے جس نے مغرب میں زنا بلکہ ہم جنس پرستی تک کو جواز کالائسنس عطاکیا ہے۔

اس مخفر تبعرے میں مصنف کے تمام افکار پر تقید ممکن نہیں لیکن خلاصد یمی ہے کہ ان مسائل میں مصنف کا انداز فکر جگہ جگہ سطیعت لئے ہوئے ہے۔

فاضل مصنف کا انداز تحریر علمی ، محر خاصا شکفته اور دلچیپ ہے لیکن تثبیمات و استعارات کی بحریار اور فاری ترکیبوں کی کثرت نے بعض جگہ عبارتوں کو بوجمل بھی بنا دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فقهاء و محدثین کے دلائل پر "استخوان نزاع" کی تھیتی ایک ایباشر مناک جرم ہے جس پر فاضل مصنف کو ہزار بار اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ استغفر اللہ العظیم۔

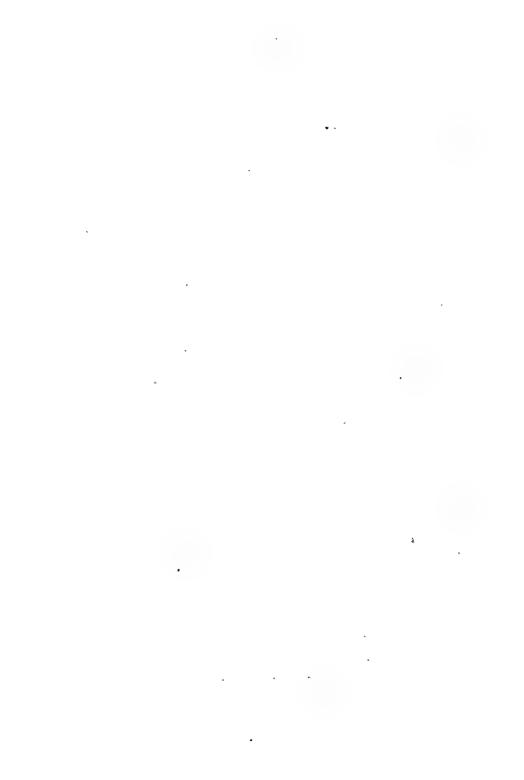

## اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام

مولفہ: ۔ پروفیسر رفع اللہ شاب۔ ناشر ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اسلام آباد ۲۹×۲۰ سائز کے ۱۵۸ صفحات کتابت۔ طباعت متوسط۔ قیت پدرہ روپیہ۔

اس كتاب كا موضوع يه ب كه ميك اسلاى رياست ك محاصل كيا بوت بين؟ اور ان محاصل ست وه الني فرائض كس طرح اواكر سكتى ب؟ كتاب ك مندرجه ذيل عنوانات اس كم ماحث كاندازه بوسك كاد

اسلام کے معاثی مقاصد، (۱) قیکس یا محصول کی تعریف، (۲) قیکس یا محصول کے مقاصد، (۳) قبل اسلام کے مالیتی نظام، (۴) وور رسالت کا مالیتی نظام (۵)، خلافت راشدہ میں محاصل (۲)، اموی دور میں محاصل کی حیثیت (۷)، عبای دور میں مالی اصلاحات (۸)، مرصفیر ہندو پاک میں مسئلہ ملکیت زشن (۹)، زکوۃ اور نظام زکوۃ (۱۰)، زکوۃ کی مد سے آمذی (۱۱)، زکوۃ کا نصاب (۱۲)، زکوۃ کے علاوہ قبلس (۱۳)، محاصل اور مسئلہ ملکیت زمین (۱۲)، زکوۃ کے علاوہ اسلامی ریاست کی آمدنی (۱۵)، سرمایی کی مد اور سود (۱۷)، اسلامی نظام مالیات کے مثبت نتائج (۱۷)۔

یہ تمام موضوعات دلچپ بھی ہیں اور شختیق طلب بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ موضوع بھٹی محنت و کاوش اور شختیق کا متقاضی تھا۔ وہ اس کتاب میں نظر نہیں آئی۔ کتاب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متواف نے متعلقہ موضوعات کا شختیق مطالعہ کرنے کے بجائے سرمری مطالعہ کو کافی سمجھا ہے اور پہلے سے ایک ذہنی خاکہ تیار کر کے اس مطابق ولائل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور جمال اس ذہنی خاکے کے مطابق کوئی دلیل نظر پڑگئی ہے وہاں اس کے سیاق و مباق کو پوری طرح سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو فورا درج کتاب کر دیا ہے۔

ان مختر صفات میں پوری کتاب پر مفصل تبعرہ تو ممکن نہیں، لیکن چند مثالوں سے کتاب کے پائیہ تحقیق کا اندازہ ہو سکے گا۔

(۱) حفرت عمر "في عنود زمينول كو مجلدين كيد ورميان تقتيم كرنے ك بجائے ان پر سابقہ مالکوں کا قبضہ برقرار رکھا تھااور ان پر خراج عائد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ معروف ومشهور ہے اور اس بارے میں فقہاء كا اختلاف رہا ہے كه آيا انهول في سابقه مالكوں كى ملكيت مجى برقرار ركمي تقى؟ يايد زمينيس بيت المال كى ملكيت قرار ياكر انهيس بطور كرابيدي مئی تھیں؟ زیر تبصرہ کتاب کے مولف نے فقہاء کے یہ دونوں فقط نظراور ان کے دلائل بیان كرنے كے بجائے اول تو پہلى رائے كو اس طرح ذكر كيا ہے جيے ايك طے شدہ بات ہے، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ صرف عراق ہی کی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی جو زمین بھی خراجی ہوگی وہ ریاست کی ملیت قرار پائے گی۔ حالاتکہ جس شخص نے بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عشرو خراج کے احکام تفصیل کے ساتھ پڑھے ہوں وہ مجھی اس نتیج تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہر خراجی زمین ہمیشرسر کاری ملکیت ہی ہوگی۔ مولف موصوف نے اپنی کتاب میں جا بجا حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب مرظلم کی کتاب "اسلام کا نظام اراضی" کے حوالے دیے ہیں۔ اگر حفرت عرا کے ذکورہ بالا فیلے سے متعلق وہ دوسری کتب فقہ و حدیث کو چموڑ کر صرف اس كتاب كا اچھى طرح سمجھ كر مطالعہ فرما لينے تو اس غلط فنى كا شكار نہ ہوتے اس كے برعكس انتا یہ ہے کہ کہ انہوں نے اپنے اس نظریے (کہ ہر خراجی زمین سر کاری ملکیت ہوتی ہے) کو حضرت مفتى صاحب مرظلهم كى طرف بهى منسوب كر ديا ہے۔ چنانچد "اسلام كا نظام اراضى" ير تبعره كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

ان کی (حضرت مفتی مجر شفیع صاحب کی) بیان کردہ تغییلات سے ہیں۔ طبت ہوتا ہے کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہیں، لنذا ریاست کی ملکیت ہیں۔ لیکن بعض مقالت پر انہوں نے بحث کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے بر عکس مجمی بتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ (ص۱۵۲)

اس فقرے سے صاف واضح ہے کہ یا تو مئولف موصوف نے بیہ پوری کتاب پردھی نہیں ہے یاس کو پوری کتاب پردھی نہیں ہے یاس کو پوری طرح سمجھ نہیں یائے ہیں۔ کیونکہ اگروہ اسے سمجھ کر پردھتے تو نہ صرف بید کہ حضرت مفتی صاحب مدظلم کی طرف اس بات کی نسبت نہ فرماتے، بلکہ شاید خود ان کی نماط مغنی بھی دور ہو جاتی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ مئولف موصوف "اسلام کا نظام اراضی" میں صفحہ

۳۰ سے صفحہ ۴۸ تک کی بحث پورے غور و خوض کے ساتھ مطالعہ فرہائیں۔

(۲) "عشور" اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کے تفصیلی احکام ہر فقی کتاب کی کتاب الرکوۃ میں فرور ہوتے ہیں۔ متولف موصوف نے اس کا ذکر کرتے ہوئے چند در چند فلطیاں کی ہیں۔ اول تو "عشور" کا ترجمہ "کشم ڈیوٹی" سے کیا ہے۔ طلائکہ "عشور" اور کشم ڈیوٹی " سے کیا ہے۔ طلائکہ "عثور" اور کشم ڈیوٹی کی ہیں۔ اول تو "عثور کی کا فرق ہے سمجھانے میں آسانی کے لحاظ سے اگر عنوان وغیرہ میں یہ لفظ استعمال کر لیا جائے تو کم از کم تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے تو اس فرق کو واضی کر میں یہ لفظ استعمال کر لیا جائے تو کم از کم تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے تو اس فرق کو واضی کر دینا چاہئے۔ دوسرے مسلمانوں سے وصول کئے جانے والے "عشور" اور غیر مسلموں سے لئے جانے والے "عشور" میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا بلکہ می ۱۲۸ پر جمال متولک مدی موصوف نے موجودہ دور میں اسلامی ریاصف کے محاصل کا تخینہ لگایا ہے وہاں عشور کی ساری موصوف نے موجودہ دور میں اسلامی ریاصف کے محاصل کا تخینہ لگایا ہے وہاں عشور دراصل ذکوۃ آمدنی کو ذکوۃ سے الگ شار کیا ہے، طلائکہ مسلمانوں سے لئے جانے والے عشور دراصل ذکوۃ آمدنی کو ذکوۃ سے الگ شار کیا ہے، طلائکہ مسلمانوں سے لئے جانے والے عشور دراصل ذکوۃ تا ہوں ہے۔

تیسرے "عشور" کے سلط میں متولف موصوف نے ایک فضب یہ ڈھایا ہے کہ امام ابولیسٹ کی ایک ناتمام عبارت نقل کر کے اس سے بالکل النا مفہوم نکال لیا ہے لکھتے ہیں: ۔ "امام ابو بوسف" نے اس بارے میں یہ رائے دی کہ اسلامی ریاست اس کی شرح میں آگر جائے تو اضافہ کر سکتی ہے، فرماتے ہیں

وفان عمر بن الخطاب وضع العشر فلا با من با خذها ا ذالم يتعد فيها على الناس و يوخذ با كثر مما يجب عليهم

( كمشم ديونى يا چوكى وصول كرف كا تحم حضرت عربن الخطاب" في ديا تما، للذا أكر اس كى مخصيل بيل لوگول پر ذيادتى نه بو تو اس كے وصول كرفي بيل كوئى حرج نبيل اور جو ان پر واجب ہے اس سے ذيادہ بحى ليا جا سكا هے "- (ص10)

اس میں خط کشیدہ جملے کا ترجمہ بالکل غلط کیا گیا ہے، سیح ترجمہ سے ہے: "الذا اگر اس کی تحصیل میں لوگوں پر زیادتی نہ ہو اور جتنا ان پر واجب ہے اس سے زیادہ وصول نہ کیا جائے تو اس کے وصول کرنے میں ورق تربی نہیں " ۔ ایوں تو عربی زبان کا سیح علم رکھنے والا ہر محض اس کا وہی ترجمہ کرے گا جوہم نے عرض کیا، لیکن امام ابو یوسف" نے تو اس مسئلے میں کوئی اہمام چھوڑا ہی نہیں چنانچہ وہ عشور کی بحث کا آغاز ہی ان الفاظ سے کر رہے ہیں کہ ، ۔

أما العشور فرايت أن توليها قوماً من اهل الصلاح والدين وتا مرهم أن لا يتعدوا على الناس فيا يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يا خذوا منهم اكثر مما يجب عليهم

(کتاب الخراج ص ۱۳۲ فصل فی العشور)
جمال تک عشور کا تعلق ہے، سوان کے بارے بیں میری رائے ہیہ ہے کہ
ان کی و مولیانی پر آپ صالح اور دیندار لوگوں کو مقرر کریں اور انہیںاس بات
کا تھم دیں کہ وہ اپنے معاملات بیں لوگوں پر ظلم نہ کریں اور جتنا ان پر واجب
ہے اس سے ذیادہ وصول نہ کریں۔

اییا معلوم ہے کہ کتاب الخراج میں اچانک "ویوفذ باکثر مما یجب علیم " کا لفظ مولف موسوف نظر پردا اور وہ این ذہنی خاک کے مطابق معلوم ہوا تو اس کے بعد اس جملے کی صحح ترکیب، اور عبارت کے سیاق و سباق پر غور کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجی، کتاب میں کئی مقامات پر اس ناتمام جملے کا غلط ترجمہ بار بار لکھتے چلے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر ص ۱۲۸ پر تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ:۔۔

" عشور کے متعلق تو شریعت میں سے مخبائش بھی موجود ہے کہ اس کی شرح میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ امام ابو بوسف کے اس فتو سے معلوم ہوتا ہے ویؤخذ باکثر مما یجب علیہم اور عشور کی مقرر رقم سے زیادہ بھی لیا جائے۔ "

(٣) مئولف موصوف لکھتے ہیں کہ: و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں گھوڑوں پر زکوۃ نہیں لی جاتی تھی، لیکن عمر فاروق فی نے اپنے دور ہیں تجارت کے گھوڑوں پر زکوۃ عائد کر دی اور صحابہ فی ہیں ہے کسی نے اختلاف نہ کیا اس طرح ز ور کی مدھیں ایک نئی آمدنی کا اضافہ ہو گیا ت ۔ (ص۹ می) حالاتکہ یہ بات بھی موضوع کا پورا مطالعہ نہ کرنے پر بنی ہے۔ اگر مئولف موصوف حدیث کی کوئی متند کا اب اس کی شرح کے ساتھ دیکھ لیتے تو انہیں یہ غلط فنی نہ ہوتی کہ تجارت کے گھوڑوں پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیں زکوۃ نہیں لی جاتی تھی، اور حضرت عرف نے اس مد کا اضافہ کیا تھا۔

(٣) حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کی کتاب "اسلام کا نظام اراضی" کے حوالے اس کتاب میں اکثر و بیشتر جرزناک حد تک غلط انداز سے پیش کئے گئے ہیں اور حفرت

مفتی صاحب مدظلهم کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو نہ صرف ہد کہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوں گی، بلکہ ان کی کتاب کو اگر پوری طرح پڑھ لیا جائے تو خود اس میں ان باتوں کی تردید موجود ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں:۔

"مفتی صاحب نے پاکستان کی ذمینوں کو شرعاً وہی دیتیت دی ہے جس کی تفصیلات ہم نے اس باب میں بیان کی ہیں .... یعنی وہ اصلاً حکومت پاکستان کی ملیت ہیں اور جن لوگوں کا ان زمینوں پر قبضہ ہے وہ اس کے اصلی ملک شیں۔ " (۵۵) حلائلہ حضرت مفتی صاحب مظلم کی کتب میں نہ صرف بید کہ اس خود ساختہ نتیج کا اشارہ تک نہیں، بلکہ اس کی صریح تردید موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا مفتاء تو یہ ہے کہ پاکستان کی متروکہ اراضی تقسیم حضرت مفتی صاحب کا مفتاء تو یہ ہے کہ پاکستان کی متروکہ اراضی تقسیم کے بعد اصل تھا اور اس کے بعد حکومت نے یہ زمینیں جن افراد کو دے دیں وہ ان کے ملک ہو گئے۔

(۵) علامہ محمہ خصری کی مشہور کتاب " تاریخ التشریع الاسلامی"
کا ذکر کرتے ہوئے مئولف موصوف لکھتے ہیں کہ اس کا : ترجمہ کرنے والے موالنا عبدالسلام ندوی جیسے مشہور عالم دین ہیں۔ اس ترجمہ کے متعدد ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں اور حال بی میں پاکستان کے کی ادارے نے مئولف کا نام بدل کر سے کتاب چوری چھپے شائع کی ہے۔ " حالانکہ واقعہ سے ہے کہ پاکستان کے جس ادارے نے سے کتاب شائع کی ہے۔ " حالانکہ واقعہ سے ہے کہ پاکستان کے جس ادارے نے سے کتاب شائع کی کتاب شائع کی ہے اس نے مولانا عبدالسلام ندوی کا ترجمہ شائع نہیں کیا، بلکہ اس کا نیا ترجمہ کرایا ہے، اس کے ابتدائی تقریباً ساٹھ صفحات کا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے کا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولونا ندوی کے ترجمہ اور اس نے ترجمے کامقابلہ کر کے دیکھ لیتے تو خواہ مخواہ کی پر سے فیر متعلق الزام عائد نہ فرماتے۔

بهر كيف بيد چند مخفر مثاليل تفيل ورنه اس كتاب بيل غلط فهميول،

مفالطوں، خلط مجث اور مطالعہ کی نارسائی کی بہت سی مثالیں لمتی ہیں، اور سے "اوارة تحقیقات اسلامی"کے معیار تحقیق کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں دے سکتی۔ (م ت ع)

## تاريخ ارض القرآن

مئولفہ: - حضرت مولانا سید سلیمان ندوی ناشر- دارالاشاعت ، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر-۳۲۱ × ۳۳ سائز کے ۴۲۴ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ کاغذ سفید۔ قیمت چوہیں رویسیہ۔

یہ حضرت علامہ سید سلیمان عدی رحمته الله علیه کی شرو آفاق کتاب ہے جے تحقیق اعتبار ے ان کا شابکار کمنا چاہئے۔ قرآن کریم میں دمین کے جن خطوں کا صراحتہ یا اشارة ذكر آيا ہے، ان كا قديم و جديد جغرافيه اور ان كى تاريخ اس كتاب كا موضوع ہے اور اس كے ساتھ اس میں ان علاقوں میں اسے والی اقوام کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے یہ ایک انتهائی سنگلاخ موضوع تھا کیونکہ بید ان شہروں، آباد بول اور تهذیبوں کی کمانی ہے جو سالها سال پہلے پوند خاک ہو چکیں جن کے نام بدل کر چھے سے چھے ہو گئے اور جن کو بونانی اور بورویی مصنفین نے اپی مخلف آراء کے ذریعہ خواب پریشال بنا دیا۔ لیکن حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ في اس "خواب بريثال" عدمطلب كى باتين كلصار كلمار كراس كتاب مين سجا دى بين جغرافيه اور اقوام سابقد کی تاریخ راقم الحروف کا موضوع مجمی شیس را اس لئے اس کتاب پر حق تبصرہ ادا كرنا ميرك لئے مشكل ہے تاہم ايك عام علمي ذوق كى بنياد يربير بات بلا خوف ترويد كى جا كتى ہے کہ اس کتاب کا ہر ہر صفحہ فاضل مؤلف کی وسعت معلومات تاریخی تحقیق و جنجو کے لئے د قت نظر اور شدید محنت و عرق ریزی کی گوائی ریا ہے حضرت علامہ عدوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں تمام متعلقہ عربی اور انگریزی مآخذ سے مدد لی ہے بلکہ اس مقصد کے کئے ابتدائی عبرانی زبان بھی سیکھی ہے اور مغرب کے جن مصنفین نے ان موضوعات پر لکھا ب جابجا ان پر مدلل اور فاضلانہ تقدیمی فرمائی ہے۔ فاضل مولف نے جدید عمری تحقیقات کو قرآن کے خادم کی حیثیت سے پیٹی کیا ہے اور جگہ جگد بتایا ہے کہ یہ تحقیقات کس طرح قرآن کی صداقت کی تصدیق کر رہی ہیں اس طرح سے کتاب ارض القرآن سے متعلق جغرافیائی اور تاریخی معلومات کا خزانہ ہے اور صرف اردو ہی میں نہیں، عربی اور انگریزی میں بھی الی کوئی دوسری کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔

البت حضرت علامه سيد سليمان ندوى "كى بي كتاب اس دوركى ب جب وه حكيم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی" سے بیعت ضیں ہوئے تھے ان کی اس دور کی آلیفات میں بست سی باتیں جمور علائے امت کے خلاف بھی ملتی ہیں جن سے انہوں نے بعد میں ایک اعلان عام کے ذریعہ اجمالی طور پر رجوع کر لیا تھا، اگرچہ کتابوں میں ترمیم نمیں کر پائے تھے کہ وفات ہو گئے۔ چنانچہ اس كتاب ميں بھى كئى باتيں جمهور علمائے است كے خلاف باتى رہ كئى بیں۔ مثلاً اس زمانے میں مرسید احمد خال صاحب کے مشہور کئے ہوئے تصور فطرت (نیچربت) کابرا زور تھا جس کی بنیاد پر مغربی فلفے کی واجی معلومات رکھنے والے مصنفین نے انبیاء علیهم السلام کے معرفات کا اٹکار کر ڈالا تھا، اور قرآن کریم میں جن معرفات کا ذکر صراحت ے ساتھ آیا ہے ان کو عادی اسباب کے تحت لانے کے لئے الفاظ قرآنی میں تھینچ آن کی مہم زوروں پر تھی اسی دور میں بعض مصنفین کا انداز یہ رہا کہ انہوں نے معجزات کااصولی طور پر تو ا نکار سیس کیا لیکن ان کی کوشش میں رہی کہ قرآن کریم میں کم سے کم معجرات کا اقرار کرنا برے اور ایسے واقعات کو جمال تک ہو سکے کسی لیپ بوت کے ذریعہ ٹلایا جائے چنانچہ معجرات کو اصولی طور پر سلیم کرنے کے باوجود انہوں نے بعض جگہ قرآن کریم کی آیات میں بودی اویلیں کی ہیں سید صاحب اس کتاب میں ایسے لوگ سے خاصے متاثر معلوم ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے بعض جگہ سرسید احمد خال صاحب کی تاویلات کی صریح تردید کی ہے لیکن بعض مقامات پر خود انہوں نے اسی فرمنیت کی دوسری آویلات کو اختیار کر لیا ہے۔

مثلاً امحاب الفیل کا واقعہ قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ فہ کور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ابلیلوں کا ایک لفکر بھیج ویا جس نے ان پر پیقر برسا کر اشیں ہلاک کر دیا لیکن معجوات سے کترانے کی ذہندیت نے ان آیات میں وہ وہ کھینج آن کی ہے کہ الامان! سرسید احمد صاحب نے اس کے جو معنی بیان کئے تھے ان کے بارے میں تو فاضل مؤلف نے لکھا کہ ۔۔

"سرسيد فياس سورت كى جو تغيير لكهى تقى اور جس سے اس واقعہ كا عجوب بن كر دور كرنےكى كوشش كى تقى وہ سرتا با غلط اور اغلاط سے

مملوہے" (ص۲۳۷)

لیکن آھے چل کر خود ہی مولانا حمید الدین فرای صاحب مرحوم کی بیان کی ہوئی اس تغیر کی تائید کی ہے کہ اصحاب الغیل پرندوں کے ذرایعہ خیس، بلکہ آدمیوں کی سنگ باری سے ہلاک ہوئے تھے اور ابائیل کا بیہ لفکر انہیں ہلاک کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کی لاشیں کھانے کے لئے آیا تھا طلائکہ مولانا فرائی کی بیہ آویل قرآن کریم کے سیاق اور عقل و نقل ہر اعتبار سے بالکل غلط بھی ہے اور سوائے معجوات سے ذہر دستی گریز بالکل غلط بھی ہے اور جمور امت کے بالکل خلاف بھی ہے اور سوائے معجوات سے ذہر دستی گریز کی ذہنیت کے اس تاویل کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم ہم ہم جو ان کے پاس ملک سباکی خبر لے کر آیا تھا اور وہاں کے احوال بیان کئے تھے اس کا ہم ہم جو ان کے بولئے پر اعتراض کرتے ہیں ، لیکن آخر میں لکھا ہے کہ ۔۔

"أكر پرندوں كا بولنا اب بھى كھنكتا ہے تو فرض كر لوكہ نامه بر كبوترول كى طرح تربيت يافت نامه بر بديد ہو گا اور اس كے بولئے سے مقصود اى مضمون كا خطاس كے پاس ہونا سجو لو جيسا كه خود اى موقع پر قرآن مجيد بيس ہے كه حضرت سليمان " نے خط دے كر اس كو مكل سبا كے پاس بھيجا، اى طرح پسلے بھى خطالے كر آيا ہو گا"۔

(ص۲۱۲)

حالانکہ یہ تاویل بھی قرآن کریم کے سیاق کے لحاظ سے کسی طرح ورست نہیں، اور اگر " " علمنا منطق الطیر" پر ایمان ہے تو اس لیپ بوت کی ضرورت ہی کیا ہے؟

اسی طرح "قال الذی عندہ علم من الکتاب" میں علامہ ندوی" نے "کتاب" سے وہ خط مراد لیا ہے جو حضرت سلیمان" نے ملکہ سباکے پاس بھیجا تھا، حالاتکہ یہ تفییر جمہور کے خلاف بھی ہے اور "علم من الکتاب" بریکسی طرح ججتی نظر نہیں آتی۔

بسركيف! ان چند مثالوں سے يہ بتانا مقصود تھا كہ سيد صاحب كى اس كتاب ميں تفير قرآن كے معاملہ ميں تختيق و احتياط كا وہ معيار قائم ضيں رہ سكا جو تاريخى و جغرافيائى معاملات ميں نظر آتا ہے اور نماياں طور پر يہ محسوس ہوتا ہے كہ فاضل متولف "كو جمهور مفسرين سے ہث كر اپنى أيك جداگانہ راہ اختيار كرنے ميں كوئى باك شيں ہے اور بسااوقات بالكل بلا ضرورت بھى تفردكى بيد راہ اختيار كر لى كئى ہے۔

آسان تكسياد اسلام اورسياست عاضره العم اور ميت إسند ن اسلام سائشره اصلامی فطیات الكام اعتلات استماديس و الايولينديك 1-1000 No Feede و تكلَّة فَتَحُ اللَّهِمُ شِي مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ رية عمادية اور؟ دي مقال و مَاعِيَ الصَّرَائِيَةِ ؟ ه أحكام الأوراق النَّقديَّة و بحرث في قفتًا يَا فَعَهُمُ مُعَامِرةً \_ ١٩١٩ ويئ مأدم كانعاب وانظام The Rules of Fahat م ضطولادت Riffel is Chies Sandy? Easy Good Deeds و ميائيت يي سه Profess Salah Gover يوست كود الأون 40141 O-PPPA-